

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مَنَ پوک وَاده ممسَان کِئِسُهُ (061-4540513-4518240

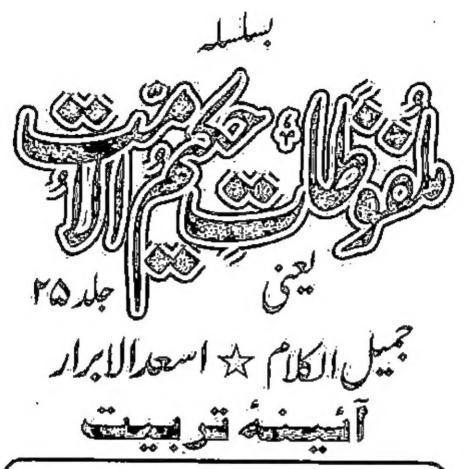

بھیم افرنٹ والمنز سیسٹر و برفاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام،
کی مجانس اور اسفار بنشست و برفاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام،
اولیاء عظام کے تذکروں، عاشقان الی و والا احترام کی حکایات و
روایات و ین برحق ند بسب اسلام کے احکام ومسائل جن کا برفقرہ حقائق
ومعانی کے عظر سے معطر ، برلفظ صبختہ اللہ سے دنگا ہوا، برکلہ شراب عشق
حقیقی میں ڈو با ہوا، ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق، لکایت تصوف اور مختلف
علمی و مملی معلی و فیلی معلومات و تیجر بات کے پیش بہا خزائن کا دفید ہے
اور جن کا مطالعہ آپ کی بر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی چیش کر دیتا ہے۔

جع فرموده: حضرت مولاناشاه ابرارالحق صاحب منظله العالى حضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب مولانا عبدالحي صاحب معزرت مولانا عبدالحي صاحب

الريد مزل جوك فاله فيرون بوبركيت الريد مزل جوك فاله فيرون بوبركيت في 540513

## بي التوالي من التحلي التحديث



اواره تاليفات اشرفيه

فن: 540513,41501 E.mail:ashaq90@hotmail.com

نام كماب جيل الكلام واسعدالا براوآ يتندر بيت الشاعب شعبان ١٣٣١ه بامتمام -محماساق في جيد منز ديوك فواروماتان سلامت اقبال بريس جوك واره ملتان



# ملفوظات عليم الامت جلده ٢

| ان صفحہ مصمول صفحہ مبر                        | DA.                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                               | مضمو                     |
| ا مولانا امير شاه خان صاحب                    | حققی آ زادی              |
| المات سے مخت تتنفر تھے                        | للمنجيح محبت             |
| نے کور جیج الا تاموں میں قافیوں کی رعابیت الا | محبت عن رو نے پر م       |
| ۱۳ قرآن دصدیت کااد نی اشیاز ۲۱                | تحقيرا مراء              |
|                                               | الزلواالناس على منازع    |
| ۱۳ خدانعالی خالق خیروشر ہے ۲۳                 | علوی سینسیں              |
| ۱۳ حریت کے معنی ۱۳                            | خلافت البي كادعوى        |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | خديث كوتصوف كاتاد        |
| ۱۳ آج کل کے تکلفات م                          | آج كل كاستدلال           |
| ها (جوع إلى الحق                              | آج كل كانصوف             |
| ا احتیاظ ۲۲                                   | آج كل كي وروكيتي         |
|                                               | مضامين تضوف تفسير        |
| ایس نے بھی تم ہے اوا ترک مالا یعنی اوا اور    | استنياطات كادر فيقتها قر |
| ست جديدكا ١٦ ميدداني كادعوى                   | قرآن بإكست سيا           |
| القوف كيدوشعي الما                            | استباطاتم يف             |
| سٹار کے اے اگرامید کی مرشہ خواتی ۲۸           | حضرت كاامتياز ويكره      |
| ا قاک کے جواب شن جلائی                        | محقيقي غلامي             |
| ۱۸ مریل شواری پر عرب کے ۱۸                    | ا فناء کی حقیقت          |
| آج ١٨ ساتھ تھکنا ہے                           | ایک عام فلطی گی اصل      |
| من كمال كالظهار ١٨ لطيفه                      |                          |
| فبض باطنی ۱۹۹                                 | حربتا في ب               |
| ١٨ مرض دواے زيادہ كر وائے ١٨                  | قناء کی شان              |
| و کانام ہے اوا کمال شفقت                      | اصلی بیعت قلمی لگا       |
|                                               |                          |

ملقوظات عكيم الآبت جلد ٢٥ - منيوست منيا

| ، مضامین |                                  |              | ملقوطات عيم الأمت خلد ٢٥                  |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| صفحتمر   | مضمون                            | صغينر        | مضموك                                     |
| 174      | حضرت مولانا رشيداحمه كالتجرعلي   | (pmg)        | عاطون كإكنال                              |
| :00      | طالب علمانه بحث                  | irr.         | مولوى محرموى ساحب مرحدي كانجابده          |
| ret.     | حفرت حافظ ضنامن شهيدكي           | rir "        | ا تاج كا آفے حتا دلدادرائن كا             |
|          | خرافت                            |              | شرى طريقه                                 |
| 14.4     | حضريت حافظ مهاجب كى سادگى        | ساسا         | مواعظ ملن مسأكل فتهيينين                  |
| Lak:     | طلب كاامتحان                     |              | بيان كرنة جائيس                           |
| וייןאן   | الل طريق الل محبت بين            | brile.       | شرعی جیلیے                                |
| CF.      | حضرت حاجي صاحب كالذكره           | بمايعا       | "صفائی معاملات" بہت محدہ محموعہ ہے        |
| (Max     | اليك خط كى بدتميزى               | L.C.         | ا برهمانی                                 |
| بهامنا   | أثوار حجاب بين                   | ro           | انبهيغ والول كالجيولاين                   |
| li, ly   | خودكوراحت يبنجانا كناهبين        | ra           | ملقوظات كربارك بلاايت                     |
| ra       | بزرگول میں اختلاف مزاج           | ma           | الف لام تنجيريت                           |
| ro.      | خداکے باغ کا انتیاز              | ro           | أظهاظيت                                   |
| MA       | تواب مقرب مال كاباغ              | 4.4          | مضامین کے نام رکھتا                       |
| lu.A     | زم دلی اور سیاست                 | P*:Y         | كاب كانام أكتاب كا أثبية موتاب            |
| r'y      | برالقاب سي يكادن كي ممانعت       | 773          | القول الجميل جامع كماب ہے                 |
| MZ.      | حياست بليغ                       | אייז         | حفزت حاجي صاحب كالوسع                     |
| MZ.      | بررگول کا تدیش                   | 12           | بزرگوں كا ختلاف لفظى اختلاف ہے            |
| CV.      | صحابه كامناظمره                  | T/A          | حضرت مولا نامحم قاسم نا نوتو ك صاحب       |
| MA       | اجتهاد كيليخ تقوى ضروري ہے       |              | حفرت عاجي صاحب تشفي المان تق              |
| MA       | رجوع الى الحق                    | r=9          | حضرت حاتى صاحب كاعلم                      |
| r/q      | حفرت مولا نارشيدا حيكتكون كالققد | <b>۽</b> -بو | جفزت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی صاحب جیسی |
| ۵۰       | نببت مع الله                     |              | قناعت اور تو کل کب جائز ہے                |
|          |                                  | .l.e.        | حضرت مولا با قاسم بالوتو ي صاحب أور       |

ما فوظات کیم آلامت جلد ۴۵ میروست من

| مضامين  |                                | 1000         | غوطات طيم الامت جلده ٢٥                |
|---------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| صفحتمير | مضمون                          | صفحةبر       | مضمون                                  |
| Ye      |                                | 6.           | حصرت حاجي صاحب كمضامين                 |
|         | امراء وغرياء كي رعايت          |              | يز برعالي بو تربين                     |
| 11      | خفرت مولا نامجمه ليعقوب صاحب   | <b>Ø</b> :0: | الل الله كاعر في عالم شهونا بحن كنال ب |
|         | کے حالات                       | ۵۰           | جعنرت حانق ضاحب مشيعلوم عاليه          |
| 41.     | حقرت مولا نامجمد ليعقوب صاحب   | o!           | حفرت عاجی صاحب کے تیر کات              |
|         | ي تواضع                        | or           | حفرت كي مملوكة كما بين                 |
| AG      | حفرت عاجي صاحب كي فاروقيت      | ۵٢           | الشرف التواغ كي شذرات                  |
| , Alex  | شان رجنت الهي                  | ۵۴           | تؤكل                                   |
| 46      | حدت نظر مل كرفت كاخطره زياده ب | 01           | برز ركون كالحل                         |
| 44.     | سيأت الابراد حسنات المقربين    | ۵۴           | ا سادگی                                |
| 74      | احتان جلانا                    | ۵۵           | الطيفة                                 |
| YZ.     | حقيقي تهذيب                    | ۵۵           | منا ظره حق                             |
| YZ.     | الطيف                          | PA           | فياصول كام خراب موتاب                  |
| YA.     | الطيقند                        | ra           | شفقت                                   |
| 'A'Y    | غورتون كاليتار                 | PA           | بدر پیش کرنے میں علظی                  |
| AF      | حضرت کی مجلس کارنگ             | ۵Y           | بديه كے قواعد                          |
| 44      | استماع أورقرأت                 | <b>6</b> 4.  | خوشبوكا بدييه                          |
| 44      | ورقع فطرات                     | 02           | شد لیتے پرنارامنی                      |
| 49      | اصول میں پھیکا بن ہوتا ہے      | ۵۷           | پدیدی واپسی                            |
| 4.      | تضوف اورفك فد                  | ۵A           | حيار مغفرت                             |
| ZI      | مجابده                         | 69           | واعظول كي ظرافت                        |
| 24      | عالم كااحرام                   | 29           | ジは                                     |
| Z#      | موتواقبل ان تموتوا             | Aè           | محبت اورادب                            |
| 24      | كل جديدلذيذ                    | YI .         | خفرت مولانا محر يعقوب ساحب كامقام      |

| <u> "مصامین</u> | و مورسا                    |                   | ملفوطات عليم الامت جلد ٢٥  |
|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| صفحة بمير       | مضمون                      | صفحتمبر           | مضمون                      |
| AT              | اذيت                       | 21                | ارائه معرات :              |
| rA.             | محرول بہلائے کے لئے ہے     | ZM                | _يَنْكُلْقَى               |
| -An             | برلفس بروري معصيت نبين     | 27                | ا عمل                      |
| 104             | دومراعقد                   | 48                | حفرت كى سياست              |
| AZ              | شورش بعض طلبه              | 20                | برعايات                    |
| ΑŻ              | * تؤكل اورعشق              | 20                | نفس كاعلاج                 |
| 91              | مصنوعي قبر                 | 20                | لطيف                       |
| qj.             | خودرائي                    | 20                | م ووثث:                    |
| 1914            | بجوم غوام                  | 24                | منشدو                      |
| 95              | جالل بير                   | 44                | مولا بأسالا رجش کے واقعات  |
| 90              | وساوس كاعلاج               | ; <b>%</b> I      | حضرت كانتر مين شاعرى       |
| 90              | وكربالجمر وعانبين          | À                 | بیرنگ مخط کی واپسی         |
| 90              | قبض كاعلاج                 | ΔJ                | تجديون كمتعلق فيعله        |
| ΫY              | مختلف سلاسل                | ,AJ               | التغر ف اورسلطان ابن مسعود |
| 92              | ' کشف .<br>' کشف           | Att               | عوانابت النصوف             |
| 9.A             | مندوستان بيل شافعيت        | Ar                | ِ يَقَقَدُ <u>ِ</u>        |
| 91              | الل بدارس كاعدم توكل       | ۸۳                | تشدد بمی شفقت کیلئے ہے     |
| 99              | السيتين المسالة            | ڳ <sup>ڳڻ</sup> . | قبول برايا كتراكظ          |
| 99              | بنظم ا                     | ۸۳                | دِين جواب                  |
| f++             | لياقت جتلانا               | 200               | ا تكلف                     |
| 1++             | بعض دفعداعتراض عيب كا      | A0                | ي تكلفي                    |
|                 | غلاج بوجاتا ہے             | ۸۵                | يخل                        |
| (* t            | عورتين قابل رعايت بوتي بين | 1/0               | كاليان                     |
| l • l.          | جانورول كاجرائ أنجكشن      | PΑ                | اجانب کی ڈاک کی کثرت       |

ما فوظات حكيم الامت جلد ٢٥ \_\_\_\_\_ معناميا

| محماصين  |                                        | 1              | وظات حليم الأمت جلده ٢٥              |
|----------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| صفحتبر   | مضمون                                  | صفحتمر         |                                      |
| II D     | مولانا سليمان ساحب يطاواري             | ્રા•ા          | حاضری کی اجازت                       |
| 1        | کی ظرافت                               | [+#            | تير عدر ج ميل سفر                    |
| USE      | شاه جمل حسين كاذوق وشوق                | 月•##           | مساوات                               |
| ΪĮΖ      | بعض لوگ نفل كابوا بهتمام كرت بين       | [4]**          | قرآن پاک معلق غلطانی                 |
|          | المحرفرض كاخيال نبيس كرت               | 1+ pri.        | آج کل کے پیر                         |
| II.      | اعتذال مطلوب اورغلوغير مطلوب ي         | 1+5            | ابل ونيا ينقرت                       |
| 11/2     | مغلوب الحال معذور بهوتا ہے             | 1-2            | خيدرآ باو كي مشارع                   |
| 119      | حضرت رقيض كى حالت كاطارى مونا          | 1.4            | امراء كامنون نه وناجا ہے             |
| 11191    | منتوی کے متعلق رائے                    | 1+1            | الك مشكل كاحل                        |
|          | ملفوظات اسعد الابرار                   | J•A            | حفرت ماجي صاحب كاحسن اخلاق           |
| ute      | ا يک غلطي کي اصلاح                     | ()+            | خدمت مشاركخ                          |
| .lki-    | این القیم اوراین تیمید کے              | <u> [][•</u> : | حضرت حاجى صاحب كى ايك كرامت          |
|          | بارے میں ارشاد                         | ()(C           | الجَيْقَادِ                          |
| IFA-     | الوسل ي حقيقت                          | ani            | بزر گون کا کہنا فاتنا ہی اوب ہے      |
| 18A      | ساع مولی<br>فقیها و مکماء اسلام بین    | Ŋ٣             | الطريق كاادب                         |
| 179      | القيورين                               | ile            | حبرت كنكوبي كاحضرت حاجي ضاحب         |
| Ing      | اساع                                   |                | کے پاہن قیام                         |
| 16-6     | باليقلين كسي كوولي الله كهنا جائز نبين | ile            | مولا تالعقوب مناحب كي عفت إوراتقو كي |
| "I pire. | نجدیوں کے متعلق فیصلہ                  | 117            | مولا تا يعقوب صاحب كاليك خواب        |
| ارسور    | التخ ہے مکا تبت                        | ito.           | التعليم كاشوق                        |
| (j=1)    | بدعت کااثر دریاتہا ہے                  | المال          | حضرت حاجي صاحب كي مقبوليت            |
| 971      | ا مارع<br>ا تکلفات                     | IIm .          | اہل اللہ میں کا دل نہیں توڑتے        |
| 19-4     | احتاظ                                  | (12)           | جعفرت جاجی صاحب کے بہال              |
|          |                                        |                |                                      |

ملقوطات حكيم الأمت جلده و مضمون مضمون صفحمر مجذوب كى اقسام ايرابوجه خودا نفايا 10.4 دين کي مزت طلب صادق 110 100 مال كانشه مدى شرافت اورغريب اقوام 100 YOL سفارش احتياظ 11-2 104 وعوت مين غذاق كي وعايت تبرع 11/ 104 توات صاحب وصاكه كي سليم الطبعي دعايت ITA IDA مسلمانون كامحت جو نيورکي ايک وغوت کا ذيکر 11-9 TOA ذ کرونل کی ضرورت ہے حسن يستدى 1100 JOA مريفن كوجائ كرائية آب كو تأمول كي جويز 100 109 معال كاخيال طبیب کے جوالے کرویے 109 في براعتراص ندكريه تعارف 1100 109 تضنع غير ضروري حوالات 114 14. معمولات مستقبله ميمتعلق سوال تسيالنا 101 14. سوال عن الحكمية 18° وعده كاياس 131 نسب كااثر اربيا ؤسنمعد 101 191 عورتنل واجب الرحم بين وُهِنك كى بالت سے تكليف بيل مولى 141 IPY سؤال کے متعلق قواعد امرا ورياده محتاج رعايت بي INP. IYI يبليد ونيادار بهى ويندار موت تق جوس كام نايا كدار موت ين 100 141 وين كى بيفترى بديركا حق 1400 141 توجد کو شاوینا میں علاج ہے عكم كي ضرورت ساماا 145 الوجهات ومنتق ميرے يہاں كتابوں ك البال 199 تغليم وتهذيب تخارت نہیں ہوتی 100 يولول كابدمراجي بدايات متعلق معمول ۵۱۱ 146 صفائي معاملات ICZ 140

المفوطات عكم الأمت جلد ٢٥ منامد

| ومطنامين | منير س                             |         | وللبوطات أثيم الأمت جلادهم              |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| صفحتمبر  | مضمون                              | صفحتمبر | مضمون                                   |
| 149      | امراف كي حقيقت                     | מרו     | رسم ورواج کی پابندی                     |
| 129      | خانقاه ابداد ميركا كثوال           | 112     | شاگر دادلا دی ظرح موتے ہیں              |
| 18.4     | مسلمانو ل كن بياستقلال             | 172     | احكام بين الجابر كي موافقت              |
| fA:      | مفائي مغاملات دين كاأليك الهم جروب |         | مطلوب ہے انتظام میں جین                 |
| IA+      | بإبندى تمعامليه                    | JAN.    | _ تعکفی                                 |
| iAi      | این رضاً کورووں کی رضار قربان کردے | F74     | لغن طعن سے نا کواری میں ہوتی،           |
| IAI      | مطاللات مين سحاب كرام كى بي تكلفي  | ina     | كالحكر لين اورمسكم ليك                  |
| IVA      | السلام اخلاق نبوى سے پھيلا ہے      | PYE     | الشرعيات من ليذرون كوفتان من دينا جاسية |
| IAE      | صحابه كرام كى يرتكلفي اوراحرام     | 12+     | לי ואוניטי                              |
| IXP:     | قلندر كے اصطلاحی معنی              | IZ+     | اختلاف مسلك منائي محبت نبين             |
| IAM      | ملامعتيه كون لوگ موت بين           | 144     | עלב"ט                                   |
| INC      | ظرافت شهيد اورخواجه                | 127     | بلزيهت وسياست                           |
|          | عزير الحسن تجذوب كحكام كي تغريف    | 121     | ازبردتی                                 |
| inc      | جصور ملى الله عليه وسلم كي تيابت   | 121     | آج مُل ترقى كالمفهوم                    |
| · IAS    | بترک دنیا                          | IZT     | خدوجهد                                  |
| IÃÔ      | مردین کامیں شخے                    | 120     | نظم مين خط                              |
| ŘAŤ      | استصواب كرنا جائي                  | 125     | این ی کوشش میں لگارے                    |
| 194      | ترقی کا تھی راستہ                  | 1       | مجامدے کی برکات<br>استخارہ کی حقیقت     |
| IAZ      | آج کل علم و فضل سے معنی            | 12Y     | ملغين كا حصيصرف تبليغ                   |
| JAA      | آ جکل کے غیرمقلدین سے تکایت ہے     | IZZ     | مرکان کی وسعت                           |
| 1928     | کانگریس میں دونتم کے               | IZA     | تمانش وتناسب                            |
|          | علماء شامل مین                     | EZA     | حركات كى بالموزونية                     |
| įX4      | تحريك كاانجام                      | 149     | ضعف کی وجہ ہے مہمانوں کے                |
| 191      | خود كرده واعلاج تيت                |         | سأتطركها ناكها في كالتمل نبيس ريا       |
|          |                                    |         |                                         |

| إصطنامين       |                                |          | ماغوظات تكيم الأمت جلد ٢٥                |
|----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|
| صفحتمر         | مضمون                          | صفحتمر   | مضمون                                    |
| Ke [4,         | تكلف برطرف                     | !14i     | حفرن كا تفقد                             |
| 4.01           | بيرى وصدعيب                    | 191      | آج کُل مادیت برکن کا غلب                 |
| ¥+∆"           | كالمكرين حكومت                 | 191      | دين كور تى سے بہت علق ہے                 |
| 190            | كالمجمريس كي غلطي              | ٣        | باديت پرمجروت                            |
| fe¥°           | حديث اعمالكم عمالكم كي تشري    | 194      | تفوي كاغلبه                              |
| 769            | غفلت كانتيجه                   | 194      | مبنلمانوں میں گاردھی ہے                  |
| ro Y           | المليح مز آل كے اسباب          |          | المُبترَ ليدُرموجوه بين                  |
| 142            | انكريزول فغرت مكرانكريزيت محبت | 19,9     | قررة ن پاک يش اجتهاد                     |
| 1-2            | لُگلف کے گزانی ہوتی ہے         | 199      | تبليغ اسلام ضوفيات ديك مين               |
| ř÷Å            | كيااليكش ففر فكن كاذربيب       | · Kee    | بعض مندوول من جي المام اللق موت إن       |
| 444            | المنيش روفت سے مبلے بہنجنا     | <b>₩</b> | مسلمالول كوابية محمر كي دوانت كالبية بين |
| <u>  [* 9]</u> | اختياط ہے                      | Kept :   | اسلام محسم اخلاق كالعليم ب               |
| 144            | خاتمة التاليف                  | To It    | مسلمانون كواية مرسب كى تدريس             |





## دِينا الجَالِينَانِ

## جارشنبه ارجب عصااه بعدعم معدخواص مي

حشق زاری:-

 یو حریت کے حدود میرین اورا گرح بت ایسے بی عام ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر حریت علی الاطلاق مطلوب بی نہیں بلکہ بعض امیری بہتر ہے ایسی آزادی ہے۔ قال السعدی مطلوب بی نہیں بلکہ بعض امیری بہتر ہے ایسی آزادی ہے۔ قال السعدی امیری نخو امدر مائی زبند فشکارش نجو بیرخلاص از کمند

قَالَ الروقي \_

الردوصدر فجيرا رئ سلم عير دلف آل نكار

صحيح محبت:-

فأترك مآاريد لما ازيد

اريد وصاله ويريد هجري

عادف شرازی نے کویا اسکار جمد کیا ہے

میل من سوے وصال ویل اوسوے فراق مرک کام خود گرفتم تابر آبی کاردوست محبت میں رویے بر منسے کوئر جی

سا-فرمایا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے تو محبت میں رونا آتا ہے دعا سیجھے کہ رہوبت قائم رہے۔ بیس نے جواب دیا کہ میں تو ہننے کی محبت کی وعاء کرتا ہوگ تہ کدرونے کی محبت کی البت باطنی حالت الی ہوتا جائے جیسا کہا گیا ہے

تواسا فسرده دل زابد كي وريزم رعدان شو كم بني خنده براينها وآتش بإره دردلها

تحقير امراء

٣-فرایا جارے جفترت (قدی سره) فرماتے تھے کہ جفی درولیٹوں نے بیطریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ امراء کی تصدرا تحقیر کرتے ہیں فرمایا کہ بیتو کیرہ بال لیٹنانہ جا ہے لیکن اس کی دعایت کرنا جاہئے نہ کہ امیر جونے کی بناء پر جلک نعم الامیر جونے کی بناء پر جیسا کہا جیا ہے وقعم الامیر جونے کی بناء پر جیسا کہا جیا ہے وقعم الامیر جونے کی بناء پر جیسا کہا جیا ہے اس مارے دروازہ پر آ گیا اور امارت کورخصت کردیا تو امیر کہاں رہا اب اس کے تعم ہونے کی دعایت ہوگی۔

#### يزلوا الناس على منازلهم

۵-فرایا حذیوم کے بیر بہت بوڑھے تے جب ج کے واسطے کمہ آئے تو ہمارے حفرت مے بیان ہوار مے سائے کے بہان ہوار میں کا انتظام کرنا جا ہا تو کہا کہ ت بہان ہوار ہور کر جانا سوء اوب ہے ۔ جعزت نے ان کی شان کے موافق خوب سامان کیا۔ جاء وغیرہ کا تو ہور کر جانا سوء اوب ہے ۔ جعزت نے ان کی شان کے موافق خوب سامان کیا۔ جاء وغیرہ کا تو ایک صاحب نے کہا حضرت کواس کی کیا ضرورت تھی فرمایا نے لوا الناس علی مناز لمہم وہ حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ مرکی طرف توجہ فرما ہے ۔ حضرت نے جاء چین فرمائی انہوں نے عرض کیا کہ جوئے تو عرض کیا کہ مرکی طرف توجہ فرما و تبینی فرمائی اور جوئی ہوجائے گاجاء سے فارغ ہو کر گرون جھکا کے بیان کی کیا ضرورت ہے۔ بیس توجہ ہو گئے۔ پھر سرا تھا کر بولے کہ الحمد للہ جیسا ساتھا اس سے بدرجہ ہا کہ بدرجہ ہا کہ بولے کہ الحمد للہ جیسا ساتھا اس سے بدرجہ ہا نے بدرجہ ہا کہ بولے کہ الحمد للہ جیسا ساتھا اس سے بدرجہ ہا نے بدرجہ ہا کہ بولے کہ الحمد للہ جیسا ساتھا اس سے بدرجہ ہا نے بدرجہ ہا کہ بولے کہ الحمد للہ جیسا ساتھا اس سے بدرجہ ہا نے بدرجہ ہا کہ بولے کہ الحمد اللہ جیس اندھا ہوں۔

#### علوى سيرين

۲-فرمایا بعض علوی خودکوسید بیچهته بین بیدگی ہے خداجائے کہاں سے کہتے بین سیدتو عرف میں صرف بی فاطمہ بین ہاں کوئی اصطلاح ہی بدل دیے تو دو سری بات ہے۔ خلافت الہی کا دعویٰ

ع-ايك صاحب في عرض كيا كما يك مخص في عليه الله بوف كا وعوى كيا باورنظام وكن كو

ائي خليفة الله بورك كالشهار بهي بهيجائيد اليك معنى مصافر في بيم مدلاً وم واولا وآرم السبي المسلوم على الله وال جماعل في الارض خليفة كم معدال بين الكراس بين وعوم مها ورائر المخف كامراوخاص ب جن كي وفي ويل المين.

## صديث وتصوف كاتالع نبيل مونا عابي

۸-فرمایا میرے مامول صاحب مقیم حیدرا باوغودای متعلق کیتے ہے کہ ان کومولوی محدشاہ
صاحب نے فرمایا تھا کہ بیر ای صاحب حدیث تو نٹرورع کردی ہے گراہے اپ تقبوف میں نہ
و بطال لیجے اور ال ای مولوی صاحب کا بیم قول کی نقل فرمایا کہ بیل نے اس سے بڑا کا فرکوئی نیس
و بکھا جوا کی گفر بگڑا ہے اور پھراس پر کہتا ہے قال الله تعالی او قال الوسول صلی الله عدود م

9 - فرمایا که باوتل بیونی توایک صاحب بیمائے دوسرے صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رجت سے بھا گئے بیوتو خوب جواب دیا کہ اس لئے بھا گیا ہواں کہ بیروں میں نڈا گئے۔ آئے گل استندلال

۱۰-فرمایا ایک ساحب نے قبل یا یہا الکفرون سے واحدة الوجود کو تا استاری کہلا اعبد ما تعبد وان میں لا رابہ ہے بین بین بھی ای کی عباوت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو گذان سب بین بھی وہی ہے۔ لیکن لا کے والد ہونے پردلیل پی نیس میں دیل دی تو یہ کہ جب شراب طال بھی تو حضرت علی رضی اللہ عزر الد ہونے پردلیل پی نوس اور لاجھوڈ کے اس میں لا کے زائد ہوئے کو ظاہر فرمایا دیا اس وقت تک لا تقربو اللصلواة و التم سکری تازل ندہ واتفا کی نے ہوئے کو ظاہر فرمایا دیا اس وقت تک لا تقربو اللصلواة و التم سکری تازل ندہ واتفا کی نے ہوئے کہا کہ یہ تو نشر کا قصد ہے اس میں دلیل کیے ہوئی ہے کہنے گئے کے طانون کے وار کے مارے تھوڑی کی ای ان تقی تا کہ نشر سے معذور مجھیں ورند لا قصدا چیوڈ اے اورنشر ہوتا تو ساری نماز کیے بوق ہے اورنشر ہوتا تو ساری نماز کیے بوق ہوتا ہے اورنشر بوتا تو ساری نماز کی بین میں فراند کا جس کا فسادا ظہر میں افتیس ہے آگر نشر میں نماز میکن ند

اا- اب بو تصوف میں اتنا تو سع ہو گیا کہ قرآ ن عدیت تو کیا استدلال میں عربیت کی بھی مشرورت نہیں دی آئے تھے۔ والیل افا بسجی اے تفسن تیری بہی ہوا۔ اے شاید ترجمہ ہوواو کا اور نفس کیل کا بمنا سبت ظلمت کے اور یہی اوا کا کیونکہ اس میں واجمی ہے جواسم اشارہ ہے۔ سے سے اور کی جو بھی میں شاہے کے اور اس میں شاہ کے دور مز ہے۔ اشارہ ہے۔ سے سے اور اس مربھی جو بھی میں شاہ کے دور مز ہے۔

۱۱-فرمایا جھوٹے مامول صاحب کہتے ہے کہ ان سے ایک فقیر ملا اور ان سے بوجھا کہ بتا اور تن برا ہے یا جمد (صلی الله علیہ وسلم) انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ شاہ عنوان سے براجی مولی ہوئی ہے اور نہ اس کی ضرورت بال حضور صلی الله علیہ وسلم الرف الخلوقات بین اور در ق ایک مجلوق ہوا کہ اور در ق ایک مجلوق ہوا کہ استہ یا استہد آن محمد او سول الله میلیان ہے جو ایک ہوا کہ براجی میں ان محمد او سول الله میلیان ہے جو ایک ہوا کہ ایک میں رزق کو کہتے بین اگر آن اشرف ند ہوتا تو بہلے کیوں ہوتا۔

## آج کل کی درویش

ساا۔ فرمایا دارا شکوہ ایک درولیش ہے ملنے گئے جو وائی تیابی بکا تھا وزیر بھی ساتھ تھے دارا شکوہ نے بچ چھا کہ عرشر یف۔ بولے کہ جب محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمہار روادا کر ہے لا ای موفی تھی تو ہم تمہار روادا کر خور این ہوگئی تھی تو ہم تمہار رے دادا کی ظرف تھے وزیر نے کہا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) گی تاریخ وائی ہوگئی تھی تو ہم تمہار ہے دادا کی ظرف تھے وزیر نے کہا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) گی تاریخ وائی معلوم ہوگئی اورایمان بھی تو دارا شکوہ نے ڈائٹ دیا کہ بررگوں پر اعتراض نہیں کرتے کوئی کیا جانے رمز کیا ہے۔

### مضامين تصوف تفسيرتبيل

مہما - فرمایالوگ تصوف کے مضابین کے ارشارات کوتفسیر مجھ کیتے ہیں حالاتکہ ندوہ اشارات بیقنی ہیں ندان سے تفسیر مقصود ہے بیاد علم اعتبار کہلاتا ہے۔

## استنباطات کا درجه فقهی قیاس ہے بھی کم ہے

نا الحق مرس موتی جس من المتقصور فی المتقسور مین نے الیا تیا طات کا درجہ لکو دیا ہے کہ یہ نقبی المان سے بھی کم درجہ کے جین مظاہم میں ہے کہ فقی قیاس میں او غیر متعوض کو منعوص کے ساتھ الاحق کر کے اس پر جانم کرتے ہیں اور وہ بھی جہال دلیل مستقل ند ہوتو یہ غیر متعوض بھی علیہ کے داسط سے نص کا مدلول ہوتا ہے اور قیاس مظہر ہے اور صوفیہ کے قیاسات اگر اور دلیل سے تابت نہ ہوئ والے ان ان انسوس سے نابت ہی تھیں ہوتے یہ اعتبار محض ایک تشبید کا درجہ ہے جس بین وہ تشبید موثر فی انگام نہیں ہوتی جیس کی شاعر نے کہا ہے

مَى آ لَيْ جِرارْ ببراشنان در كنارس

اب الله أ باوجي البخاب ب

فدا گنگ دجمن بر مردوچیم اشکرار من یا جیسے نات کا شعر ہے تین ترینی ہیں دوآ تکھیں مری بن ان کا بیدرجہ ہے۔

#### قرآن پاک سے ساست جدید کا استنباط تحریف ہے

۱۱- فرمایا آئ کل بعض لوگوں نے قرآن شریف کی آیتون سے تی سیاست گومت بط کرنا شروع کر دیا ہے ہے۔ ایک صاحب نے اس مضمون کو کہ کافر کی حکومت پر چا برنہیں آیت و لا مستحد کا المشروکین حتی یو منو ااسے مستحد کیا ہے کہ جب ایک مسلمہ کا کافر کے تحت میں دہنا جا برنہیں تو بہت ہے مسلمہ کا کافر کے تحت میں دہنا جا برنہیں تو بہت ہے مسلمہ کا کافر کے تحت رہنا کیے جا برنہ ہوگا لیکن اس مضمون کا اس آیت سے کو گی تعلق نہیں البتہ دو بری دلیلون سے قابت ہے اور آگرای مولات کی بناء برید کہا جا ہے کہ دو سری دلیلون سے قابت ہو اور آگرای دلالت کی بناء برید کہا جا ہے کہ دو سری آیت میں والا تندی حق المصر کا ت حتی یومن جس معلوم ہوتا ہے کہ مشرکہ کا مسلمان کے تحت میں دینا جا برنہیں تو بہت مشرکوں کا مسلمانوں کی تحت معلوم ہوتا ہے کہ مشرکہ کا مسلمان کے تحت میں دینا جا برنہیں تو بہت مشرکوں کا مسلمانوں کی تحت میں دینا جا برنہ ہوگا تو اس کا کیا جواب ویں گے بیا جان استمباطوں کا تیجب ہو کہ طلبہ فارغ انتخصل ہوئے کے بعد جو تی ورجوت بیز جمہ پرنہ سے جائے ہیں ۔

## حضرت کاامتیاز و یکرمشانخ ہے

المن المن المن المن الك اليه بق منسر في مجود من المن المراق المرحق من المن المرحق المرحمة المرحق المرحمة المرحم

يَجَ مَن راتِ مُنْ وَدُوا فِمُا الْمُعْدِينِ عَيْسَت ره وريار كَا وَكَبِرِيا

اوردونوں تولوں میں بتعارض نہیں رائے کا فنا ہونا اول ہے اور امراض کا فنا ہونا آ خر میں ہے بھیے کی طبیب کے باس کوئی جائے اور دواؤں میں رائے ویتار ہے تو علاج نہ ہوگا دواؤں کے میں رائے ویتار ہے تو علاج نہ ہوگا دواؤں کے متعلق رائے کا اول فنا کرنا ضروری ہے بھرامراض فنا ہوں محدثو اول رایوں کا فنا ہے اور آخر میں امراض کا اس لئے یہ بھی تھیک ہے اور وہ بھی تھیک ہے۔

#### حقيقي غلاي

۱۸ - فرمانیا ایک مخص نے ایک غلام خریدان سے پوچھا کہ شیرانا م کیا ہے اس نے کہاائب تک توجونا م تفاققان وہی نام ہے جس نام ہے آ ب بکاری انہوں نے پوچھا کہ کھانے بیئے میں کیا معمول ہے اس نے کہا کہا ہے جو تھا وہ تھا اب سے وہ ہے جو آ ب کھلا کی گئی سے تو مسمول ہے اس نے کہا کہا ہے جو تھا وہ تھا اب سے وہ ہے جو آ ب کھلا کی سے کم ایسا تو ہونا جا ہے۔

معمول ہے اس نے کہا کہ اب تک جو تھا وہ تھا اب سے وہ ہے جو آ ب کھلا کی سے کم ایسا تو ہونا جا ہے۔



#### فناء كي حقيقت

19-فرمایا ایک صاحب آج کل تازه معتوب بین یون تو ایک جماعت کی جماعت ہے کہ مین ان کا معتوب ہوں اوہ میرے معتوب بین ۔ مگر ایک صاحب تازه بین انبون نے شدت اشتیا ت بین برط لکھا کہ میں المسلم المحق بہت تقل معلوم بین برط لکھا کہ میں المسلم المحق بہت تقل معلوم بین برط لکھا کہ میں المحق بہت تقل معلوم بوا کہ آب برج تلات بین کہ گویا میری نظر اس حدیث برنیس ہے گویا انہوں نے تورعایت کی اس مدیث کی اور بین نے نہ کی ۔ دو سرے بیجھے متاثر کرنا جا ہے بین کہ غذر نہ کرسکول کے وکہ حدیث کے اور بین نے نہ کی ۔ دو سرے بیجھے متاثر کرنا جا ہے بین کہ غذر نہ کرسکول کے وکہ حدیث کے اور بین نے نہ کی ۔ دو سرے کے داینا علم جمایا جا ہے ہاں علم رکھتے ۔ نیت بہی در کھی گر کھا ان کے خلاف ہوتا ہے جو یہ فنا فنا کے خلاف ہے۔

## ايك عام علطي كي اصلاح

من الله والما الله والمرابع المرحديث برصافيا بها تفامل في كما كمه معاش كى كياف ورت بي كمين الله و رقعها من دابع في الأرض الإعلى الله و زقها من في كما كما كما كا توبيم طلب بواكر ويا من دابع في الأرض الإعلى الله و زقها من في المراس كا توبيم طلب بواكر ويا من المراس كا توبيم المراس كا توبيم المراس كا توبيم المراس كا المراس ال

#### اہے بڑے کے سامنے کمال کا اظہار گتا خی ہے

ا۲-ایک صاحب نے جھ کو جم بی میں خط لکھا اور اپنی اصلاحی کی درخواست کی میں نے لکھ دیا کہ مفید کا مستفید ہے الکمل ہونا ضرور کی ہے۔ میں عربی میں اچھی طرح لکھنین سکتا۔ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس کی توجید میں ریکھا کہ عربی اہل جنت کی زبان ہے اور محبوب ہے اس کے عربی میں ایک صاحب نے اس کی توجید میں ریکھا کہ عربی اہل جنت کی زبان ہے اور محبوب ہے اس کے عربی میں مناز جس نے لکھا کہ تم کھا کر کھو کہ ریشیت تھی اور آگر یہی داعی ہے تو جب بہاں آ ویکھو کہ ریشیت تھی اور آگر یہی داعی ہے تو جب بہاں آ ویکھو کہ ریشیت تھی اور آگر یہی داعی ہے تو جب بہاں آ ویکھو کہ دیشیت تھی اور آگر یہی داعی ہے تو جب بہاں آ ویکھو کہ دیشیت تھی اور آگر یہی داعی ہے تو جب بہاں ا

#### فناءكي شان

٣٢- فرنايا جن في الك صاحب كومشوره ديا كرتم كو مجد ب مناسبت نبيل أس لي قلال

برزگ ہے رجوع کروتو انہوں نے اوروں ہے کہا کہ بیتوالیا ہے جیسے کوئی اپنی بیوی ہے کہدو ہے کہ فال کی بغل میں جا بیٹی مراکب سے کہدو ہے کہ فال کی بغل میں جا بیٹی مراکب صاحب نے بیٹی کر کہا کہ خدا ای قتم اگر بجھے کی بھتگی کے بیرو کر دیں تو فورا اس ہے رجوع کر لول پھر اگر نفع نہ ہوا طلاع کرول لیکن اگر پھر بھی وہیں تھم ہوتو وہیں وہیں دہول اس مراکب بیر بھر بھی وہیں تھا میوتو

## اصلی بیعت فلمی لگاؤ کا نام ہے

۲۳ فرمایا مولانا محد قاسم صاحب سے ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی فرمایا کے جفرت مولایا گئی ہے ہو کہا تھا کہ مولایا گئی ہے ہو اور کی دونوں کے بعد پھر درخواست کی تو فرمایا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مولایا اور شید اجمد صاحب ہے ہوجا و انہوں نے عرض کیا کہ وہاں بیعت تو کر آیا فرمانے گئے بھر کیوں درخواست کرتے ہو عرض کیا کہ وہاں تو آپ کے فرمانے سے ہوجا و کی گئی کے دہاں تو آپ کے فرمانے سے ہوجا و کی گئی کے دہاں تو آپ سے تی ہول گا آپ کریں یا تہ کریں۔

#### حافظ ضامن صاحب شهيد كابيعت جونا

۳۳ = فرمایا جافظ تحد ضامن صاحب اور حاجی صاحب یل یظهرا تھا کہ دونوں ایک ہی جگہ مرید ہوں گے۔ جھڑت کو یا دخرما۔ جب بیر ید ہو چگے تو تیسر ے جو تصدو دالو ہاری حفرت میاں ایک صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ حافظ صاحب نے پوچھا کہاں جایا کرتے ہو فرمایا کی صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ حافظ صاحب نے پوچھا کہاں جایا کرتے ہو فرمایا کی صاحب نے بعد کی دوخواست کی تو میاں بی صاحب نے افکا دکردیا آپ خامون کریا اسٹان میں کا دوخواست کی تو میاں بی صاحب نے افکا دکردیا آپ خامون رہے۔ میاں بی صاحب نے افکا دکردیا آپ خامون رہے۔ حالا الکہ بہت تیز مزاج تھے گر باوجود خامونی کے دومر نے تیسر نے دونر برابر جاتے آخر ایک بروز میاں بی صاحب نے بی پوچھا کہ حافظ صاحب کیا اب بھی وہی خیال ہے آپ نے کہا کہ حضرت میں تو اپنے دل سے ہو ہی چکا کہ حافظ صاحب کیا اب بھی وہی خیال ہے تا کہ کہا کہ حضرت میں تو اپنے دل سے ہو ہی چکا ہوں گر آبل و قال کو خلاف ادب بجھ کر یکھی عرض تین کیا ۔ فرمایا آجھا وضو کر داور دو نفل پڑھ کر آ و اور بیعت فرمالیا اور حاجی صاحب نے بیعت کے متعلق ایک جواب دیا تھا حاضر ہوئے تو میاں بی صاحب نے بیعت کے متعلق ایک جواب دیا تھا حاضر ہوئے تو میاں بی صاحب نے بیعت کے متعلق ایک جواب دیا تھا حاضر ہوئے تو میاں بی صاحب نے بی چھا کیسے آئے ہوآ ہے بو تی کرض کیا کہ کیا آپ کو دیکھی تھا کیسے آئے ہوآ ہے نے عرض کیا کہ کیا آپ کو دیکھی تھا تھیا خواب نے بوق کیا گرائی کیا آپ کو دیکھی تھا کیسے آئے ہوآ ہوئی کیا کہ کیا آپ کو دیکھی تھا کیسے آئے ہوآ ہوئی کو دیکھی کیا گرائی کی تا ہوئی کیا گرائی کیا آپ کو دیکھی کیا گرائی کا کہ کو دیکھی کیا کہ کو دیکھی کیا گرائی کیا آپ کو دیکھی کو دیکھی کیا گرائی کو دیکھی جو کر گرائی کیا آپ کو دیکھی کیا گرائی کے دوئر کے بوق کے دیکھی کو دیکھی کیا گرائی کیا آپ کو دیکھی کیا گرائی کو دیکھی کیا گرائی کر کو دیکھی کیا گرائی کیا آپ کو دیکھی کیا گرائی کیا آپ کو دیکھی کر دیکھی کر کے دوئر کے دیکھی کر دیکھی کر دوئر کر دوئر دوئر کر کر دوئر کر دوئر کر دوئر کر دوئر دوئر کر دوئر کر

خرائيل فرمايا ميال خواب وخيال كاكيا اعتبارها جي صاحب في رويا شروع كيا توسلي فرمائي اور فرمايي المرابي فرمايي المرابي فرمايي و فر

تأبيراني بركزاية وال يخواند از بهذكار جيان بي كارماند

جفرت جابی صاحب کے یہاں کوئی چیز نہتی موائے اللہ ورسول کے ای لئے حقرت کے یہاں ہوتم کے لوگ بنے مرمقلد بھی وہائی بھی اورسلسلہ میں واجل کرنے کے لئے اختلافیات میں کسی سے کوئی شرط نہتی فیرمایا کرتے تھے میاں سب تھیک ہوجا تیں گرائے وہا وہ تین اور بیرحالت جفرت کے شایاں تھی دوسرول گوالیا مناسب نہیں۔ ایک غیرمقلاکو بیعت فرمایا دو تین اور بیرحالت جفرت کے شایاں تھی دوسرول گوالیا مناسب نہیں۔ ایک غیرمقلاکو بیعت فرمایا دو تین وال بعد علم ہوا کہ انہوں نے دوقع بدین اور آئی ہوتو خیرور نہا گرمیری وجہ سے ہوا ہوتو ترک سنت کا بلاؤ وہ آئے تو فرمایا اگر جمری وجہ سے ہوا ہوتو ترک سنت کا وہائی بین ایس ایس میں سنت ہے۔ سبحان اللہ حدود کے اندر کیا تو شع وہائی بین ایس میں سنت ہے۔ سبحان اللہ حدود کے اندر کیا تو شع وہائی جائے۔

مولا نااميرشاه خان صاحب بدعات سے بخت تنفر تھے

٢٥-فرمايا مولوى اميرشاه خال صاحب رسوم وبدعات كي بهت مخت محالف سف اوركسي كونكير

ے نہ چھوڑ نے بینے گر ہمارے حضرت کے بہت معتقد تھے۔ حضرت ہے بھی ایٹی گفتگوئیں گا۔
اوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت کے سامنے بیں ہو لئے تو حضرت کیبا ہے ان کو چھیڑ تے تھے اب
اگر رکھی گیوں تو حضرت کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ بس یہ کہ دیا کرتے تھے کہ باہر چل کر بوچھنا
حضرت کو اس کا علم ہو گیا تو فر مایا ان کو رکھی نا کہا کرویہ میرے اوب سے بولیے بہتین تم ادب شہ تو اور انہیں ووسرے اعتمام کی باب میں شبہات تھے مگر حضرت کے بابرہ پیل کوئی شبہ بناتھا جا گھا کہ خضرت سے بابرہ پیل کوئی شبہ بناتھا جا گھا کہ خضرت صدووے آئے ہیں ہیں۔

## بخشنه ١٥ جب ١٥٥ معد عصر معرفواص مي

#### مناجبول طبن قافيون كي رعايت

الا - ایک صاحب محر شعیب نام کا خطا آیا ان کے یہان اور کی پیدا ہوئی تھی ابن کے لئے نام دریا فت کیا تھا فرمایا اگر اور کا ہوتا توصیب و خبیب نام البحتار دونوں و و صحابیوں کے نام ہیں۔ اس بی کی دو بہنوں کا نام بھی ہیں نے ہی جو یز کیا ہے لیعنی رجید اور فصیح تو اسکا نام میحی ہونا جا ہے۔
ایک اور کی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کا نام خدیجہ تھا مجھے قافیوں کا بہت خیال رہتا ہے بہت سوچا تو سورہ ق میں تھی ما جس کی مؤیث بہیجہ ہے پھر فرمایا اگر میں شام ہوتا تو بہت تا نیے سوچنے پر سیخدا اور قائن کا کا خراف تھی ہوں اب بہت کم مشقت پر تی ہے۔ وصل بلکر ای منا حب ہو لے کہ شاید اور قوائن کا قافید نہ و فرمایا ہے و لیجہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ پھر بھی اور گفتگو کے بعد فرمایا کہ صحیح تو ایک ظرافت تھی ہاں صبیح تام اچھا معلوم ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیاد تام رکھتے ہی ہیں (جمع کندہ کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیلہ تام رکھتے ہی ہیں (جمع کندہ کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیلہ تام رکھتے ہی ہیں (جمع کندہ کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیلہ تام رکھتے ہی ہیں (جمع کندہ کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیلہ تام رکھتے ہی ہیں (جمع کندہ کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیلہ تام رکھتے ہی ہیں (جمع کندہ کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہوتا ہے آخراوگ جینہ جیل کیا کہتا ہے کہ ملید سے سبیرزیا وہ خوبصورت ہے۔

#### قرآن وحديث كأاد في امتياز

الله الله الديب عيسال كاقول م كه جلت الله درجه ك لغت بين قرآن جيدين جمان لئے ملے بين غوركر في معلوم موتام كرقرآن جيد مين كثرت مدوولفت بين جو عديث شريف مين بين اور جوجديث شريف من بين وه دومرول كركلام مين بينا-البيضاً

فرمایا یس نے ایک طالب علم سے کہا تھا کہ است عبون بعلا و تندرون احسن البحالقین اگر غیرالدیکا گلام ہوتا تو تندرون کی جگہ تدعون ہوتا گرمعیٰ کا گاظ فرمایا گیا ہے اس لئے صنعت کی رعابت نہیں کی گئی درجع کنندہ عرض کرتا ہے مطلب سے کہ تندعون اور تندرون یس صنعت بیدا ہوتی جناس نہیں رہی اگر لفظوں کی رعابت ہوتی تو بجائے تندرون کے تدعون ہوتا اور صنعت بیدا ہوتی اگر میہ غیراللہ کا کلام ہوتا تو وہ اس لفظی رعابت کومقدم رکھا لیکن دوتوں میں جومعنوی فرق ہے کہ تندرون جناس بی جومعنوی فرق ہے کہ تندرون جان او جھر کرچھوڑ نے کیلئے ہے اور تدعون عام ہوتو تندرون کہنے سے بید عنی ہوئے کہ تم اللہ کو باوجود بیجیا نے کے کہ ہر چیز کا غالق وہی سے چھوڑ تے ہوتو اب چھوڑ نے کی شناعت میں مبالغہ ہوگیا اور تدعون میں بیٹ ہوتا تو معنی کی رعابت کو فظوں کی رعابت پر مقدم فرمایا گیا۔

#### آيت قرآ في أورمون ونيت

كرفضدة كيانيك عادت كاليمراس عدومراعادت بلاقصدلانم آكيا موادرمرا جواب التصدر المن كرتا م جوشعر كي شرط م يعن وه وزن جوش جيت الشعريت مقصود موينال وزن من حيث الشعريت كي المناسب وصل صاحب حيث الشعريت كي المن تعديم بين اورمطلق وزن كا قصد شعريت كي المي المن أنيس وصل صاحب بكراى في جيما كيا كيس المراك في جيما كيا كيس اليابي م كرضورة وومعرع مسلسل آهي مول فرمايا بال آك بين - مناسب اليابي من التم هؤلاء تقتلون -

خداتعالی خالق خیروشرے

منا-فرمایا تحقین نے تقریح کی ہے کہ تن تعالیٰ شانہ فیر وہزر دونوں کے خالق ہیں اور خلق شر میں حکمت ہے اس لئے شرحی تعالیٰ کی نسبت سے شرنہیں ہے کیونگذائی میں حکمت ہے البستہ ہماری انسبت سے شرہے کیونکہ ہم سے اس کے صدور میں گوئی حکمت نہیں مولا ٹافر مائے ہیں۔ انسبت سے شرہے کیونکہ ہم سے اس کے صدور میں گوئی حکمت نہیں مولا ٹافر مائے ہیں۔ کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت است جول بمانسیت کی گفر آ فت است

حريث تشيعني

اس-فرمایا آج کل جریت کے معنی اید کے جی گذاری میں خلل شرکے جاہے دوسرے کو تکلیف ہی ہنچ اور دوسرے معنی حریت کے جی مذہب سے آزادی۔

الصأ

۱۳۲-فرمایا ایک صاحب فیم درویش نے ایک جابل فقیر کودیکھا سینہ پر زنار ماہتے پر قشقہ گلے میں مالا اور نام ہندواند ۔ یو چھاریہ کیا بات ہے علامتیں تو سب کفر کی ہیں اور چیرہ سے اسلام معلوم ہوتا ہے بوتا ہے بوتا ہے بوتا ہے بوتا ہے اور کی مسلمان ہول اس نے پوچھا گذیھر ہے کیا حال ہے کہنے گئے کہ میں نے اسلام میں بیوتا ہے بوت دیکھیں اس کے بیصورت اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا اس میں قید این نیش ہیں ہول اور اسلام ہے بیمان کفرومان تبیع ہے نیمان مالا توقید سے تو بال سیما نے جدو ہے بیمان مالا توقید سے تو بال سیما نے جدو ہے بیمان قاتو برگ ۔

بہلے قصہ کے سلسلہ میں فر مایا ایک اور وروایش متھ سحاج ستہ ختم کئے ہوئے متھ مگر حدیثو ل کو

ائے مدان پرد حال الیا کرتے سے سے اور کا اور کے مدعی جی جین ورویش کا اور قصر آیا ہے غرص وہ بیہ دعویٰ کرتے ہے کہ ہرمسلہ کی دلیل حدیث ہے ویتے ہیں اپنی اسی جزیت کی ولیل ہے۔ حدیث ویتے تھے۔حضور میلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیامین معک آپ نے ارشادفر مایا جسوو عبند اورتفنير مدكرت من كالدير المساته وه من جوالهو المنتجي مؤاور اعبندا المجني بوليني جس من دونول صفتين نبول جالا تكهومال دوتول لفظول سے الگ آلگ دوصا حب مراد میں جعترت ابو بکراور جفرت بلال رضي التذعيما يابيمراوب كد ميري ابعث سب كے لئے عام ساس على كر بويا عبر ۔ تیسر ے معنی انہوں نے محررے ۔ جب طبیعت میں بھی ہولی ہے تو ہو یدات بھی تااش کر لئے جات بين - بيلمعن كا تائير ك ليرية يت بيش كي جاسكن إسات الكتب وقوآن مبين الك فكرير بت لك اينات القوآن وكتب مبين دونول فكر بعفت كاعظف صفت پر ہے اسی پرجروعبد کومبول تمیا حالا تک وہاں مقامی قرینداس سے بالکل آبی ہے۔ انگا بھی ہی عقیدہ تھا کہا یک مقام سلوک میں الیا ہے جہاں پہنچ کرانسان مکلّف تہیں رہتا اور دلیل یہ ہے کہ تسائل كباب الإشربيس حفرت ابوالدردا وكاقول عيدمنا إبالي إن اشوب المجموام عهدت هلة السارية اوراس كيفير، يوكي المايس السارية اوراس كيفيران السارية پر داہ نہیں ہے۔ اور شرک بھی کرلوں تو بر داہ نہیں ہے یہ ہے ما اہالی کی تفسیر خالا تک خو دنسالی نے اور محدثین نے اس کو کتاب الاشریبہ میں واخل گیا ہے، اور جرمت تشراب براستدال کیا ہے اور سب نے ای معنی کوتیوں کیا ہے تفسیر مخترع میں تو اجماع کا خلاف بھی کیا۔ مجھے برشم سے او کوں ہے سابقہ یر تا ہے اس سے اکثرون کی حقیقت معلوم ہوگئی ہے۔

ب نرم گونی

۳۳- آیک صاحب نے عرض کیا کہ فلال مولوی صاحب جو آنے والے لوگوں کو جواب دریتے ہیں۔ بہت بڑم اور سمجھا کراس پر فررمایا کہ ہال حقیقت او خوب ظاہر کرنا جا ہے مگرزم لہجد میں مولانا خوب فرمایتے ہیں ۔ فرمایت ہیں ۔ فرمایتے ہیں ۔ فرمایت ہیں ۔ فرمایت ہیں ۔ فرمایت ہیں ۔ فرمایت ہیں ۔ فرمایت

#### آج کل کے تکافات

الماس الماس

### رجؤع إلى الجق

 ے پوچھا ہے انہوں نے یہ مطلب بتایا ہے۔ اہل اللہ میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی بھے اس کے انہاع کی الا تو فیق (چیدروں تدریس کا اتفاق آئ کل نہیں ہوتا اور جب ہوتا تھا ہی طروب کو مشاہد ہے انہیں ہوتی مگر پہند طرور کرتا ہوں وسک صاحب ملکرامی نے عرض کیا کہ جعفرت کے پہال اور بہت راجوع ملک ہے فرما یا بال برجی الرائ کا مستبقل سلسلہ ہے اور موالانا انور شاہ فرما است سے کہ فیصد ہول کے بعد سے سلسلہ ہوا ہے۔ بہتی زایوراور ترجی الرائے کا ایک واقعہ بیان فرما کرفرما یا کہ جن تو ہرا کے مسئلہ بین اینا تسامی قبول کرنے کو تیار ہوں سے جا ہے ایک بیجہ ہی بتاد ہے۔

#### اصاط

۱۵۵- ایک لفاف برروشنائی گر گئی تو اس پرید کهه دیان بلاقصد روشنائی گر گئی اور وجه بیان فرمانی که بداش که دیا که قلت اعتباء پرمجول مذکرین جس کا سبب قلت احترام بوتا ہے۔ نسبتنول کارواج

ے۔ اور مایا آج کل نسبتوں کا بہت رواج ہو گیا ہے جیسے فاروق پیشتی وغیرہ مجھے تو ہرامغلوم ہوتا ہے جائے نیت نفاخر کی نہ ہو گرصورت تو ضرورے۔

#### ترك مالاليني

۱۳۸ - آیک صاحب نے بوجھا کہ جذب کوئی تضوف کی اصطلاح ہے ان کوفر ہایا کہ طلب کی اصطلاح ہے ان کوفر ہایا کہ طلب کی اصطلاح ہر ف طلب کا طالب علم بوجھا کہ جذب کر بھی نہیں بوجھ ہا کہ ان کہ اسلام اللموء تو کہ جیس آپ کوائن ہے کہا فائدہ ہوگا۔ حدیث ترکیف بیش ہے ''من حسن السلام اللموء تو کہ مالا یعنیه '' بریشے کے حدود ہیں ۔ حدود ہے آ گریم مریض ہوتو طبیب مالا یعنیه '' بریشے کے حدود ہیں ۔ حدود سے آ کے بیل برا شمنا جا ہے ۔ آگریم مریض ہوتو طبیب سے حال کہوجو کھوہ میں اسلام النائی کرد محض نقل الفاظ کے موالانا فرمائے ہیں۔ ۔ سے حال کہوجو کھوہ میں اسلام النائی مارویشال بدور وحردون سے تابیش جاہلاں خواہد فسول

آیک بردرگ کہتے ہیں کہ ملفوظات ضبط کرنے کا اہتمام نہ کرواس کی کوشش کروکہ تم ایسے ہوجاو کرتمہارے مند ہے بھی وہی نگلنے ملکے جوال بردگوں کے مند سے نگا ۔ بھرفر مایا آب کا بیسوال مجھے کرال گزرااور فضول وعیث ہے۔ یہ فن محض ورسیات پڑھ لینے ہے نیس آتا ایک مستقل فن ہے جیسے فقہ میں زکوۃ الگ ہے ، تماز الگ ہے کہ ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے کے مسائل نہیں آتے اور یہ تنافی نہیں ہے جیسے جہلا ایکاعقیدہ ہے بلکہ تغام ہے

#### ہمہدانی کا دعوی

#### تفوف كے دوشعے

وہ سفر مایا فن تصوف کے ووشعیے ہیں علوم مکاشفہ اور علوم معاملہ علوم معاملہ و تحصیل کے قابل ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جیسے ریا حرام ہے کہرجوام ہے وغیرہ وغیرہ اور علوم مکاشفہ جو قلب پر واروات ہوتے ہیں بھرعلوم معاملہ میں سے فقتہاء نے احکام ظاہرہ جمع کردئے ہیں اورصوفیہ نے واروات ہوتے ہیں بھرعلوم معاملہ میں سے فقتہاء نے احکام ظاہرہ جمع کردئے ہیں اورصوفیہ ہے جس کی آخریف امام سے معتول ہے معدد فقہ المنظم اللہ کردیے ہیں باقی فقد سب کو عام ہے جس کی آخریف امام سے معتول ہے معدد فقہ المنظم اللہ و منا علیها ایس سے سب اس میں واض ہیں اورصرف الفاظ کا یا و کر لیمنا تو معدد فقہ المنظم سے بین اور موسوف الفاظ کا یا و کر لیمنا تو ایس ہوجائے گا۔

ایسا ہے جسے لڈ و ، بیز ا، برنی کے تام رفت سے مند بیٹھما نہ ہوگا ہاں بغیر نام لئے گھانے سے ہوجائے گا۔

### كرامة كي مرشدخواني

الله-فرمایا قصبہ بڑولی جواب جمنا ہیں جاہ ہوگیا ہے (بیشلع مظفر گریں ہے) وہاں کے ایک رئیس شعبی ولی سے محرم کے زمانہ میں ایک مرشہ خوان کو بلایا کرتے۔ جوموں روپے لینے کے لئے شعبی عصرے وہ بلی الاعلان کہتے ہے کہ ان اوگوں کی قسمت میں بہی رو نا ہی رو نا ہے ہر موقع پرمجلس محرسے میں بہی رو نا ہی رو نا ہی رو نا ہے ہر موقع پرمجلس میں روپے ہیں ہوگی مرے جب روپے ہیں۔ میں اور ہم مجلس میں روپے ہیں ہی کہ جو جب روپے ہیں اور ہم مجلس میں روپے ہیں ہی ہی ہوجب روپے ہیں اور کی مرے جب روپے ہیں۔ میں اور ہم مجلس میں روپے ہیں۔

#### : ڈاگ کے جواب میں جلدی

۳۲- ڈاک آئی تو جوابات الکھنے شروع فرماؤ بیٹے اور فرمایا خطوط کا جواب رفع انتظار کے لئے جواب رفع انتظار کے لئے جواب جلدی ہی جواب جلدی ہی جواب جلدی ہی جواب کھنے کو جواب کی جواب کھنے کو جی جاری ہی جواب کھنے کو جی جا ہتا ہے۔

## مریل مو کی سواری برعزت کے ساتھ تھکتا ہے

ساند جعرت مولانا گنگوری کے بہال مولوی احرعلی جو بہتی دیور کے ابتدائی مصنف ہیں حاضر ہوئے۔ جب وہاں سے جلنے گئے و مؤکرار کا تاش کیا مرضی ملاتو حضر سے مولا بائے فرمایا مصنف ہیں کر بین کر بین کر این کا تاش کیا مرضی مولا بائے ہے جو بھی تھی کے مرض فکر بین پڑے ہو بیان کے نو پر جانے ہے بھی تھی کے مرض فکر بین پڑے ہوئے کا درویسے وراؤلئت سے کیونکہ کرایہ کے نوالیسے ہی مرض فرق اشا ہے کہ نوالیسے ہی جو بائے ہیں جو بین بین بین کو ہا فکنا اور مارنا بہت زیادہ پر اتا ہے۔ ایسے ہی چھتری بھی کر آدی بھیکنا تو اس بین بھی ہے مگر یہ فرق ہے کہ چھتری بھی تاریخ سے ایسے ہی بھی تران ہے دوران سے مگر یہ فرق ہے کہ پھتری بھی تران ہوئے ہے اور ویسے والے سے مگر یہ فرات ہے۔

#### لظيف

مہم - فرمایا ایک مسافر کا بلی صاحب سردی میں صرف پوسٹین ہنے ہوئے تقے اور پھی شاجاڑا۔ ایکا تو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ چلا جا گڑوہ نہ گیا رسول کا واسطہ دے کر کہا کہ چلا جا گڑوہ نہ گیا کہی نے کہا کہ میاب آ وصبیر روئی کی رضائی بنالویس جاڑہ جاتا رہے گا۔ چنا نجیہ ایسا ہی ہوا تو ہوئے یہ جاڑہ براکا فرے ا جاڑہ براکا فرے اللہ کے نام سے نہ کیا رسول کے نام سے مُدَّکِیاا کِک آ و تصبیر روئی سے چلا گیا برا

## بعدتماز جعه ارجب عصااهمكان ير

قبض باطني

٥٧ - فرما يا داميوريس أيك بيرهنا حب تحان برقيض باطني طاري بتواتوان كويدويم بوكياك میں مردود ہوگیا ۔لوگول سے کہا کرتے کہ بین تو شیطان ہوں ۔قلال مولانا صاحب کی خدمت میں مجلے جوصا حب طریقت مجھی تھے۔ انہوں نے بوجھاتم کون ہو یو لے میں شیطان ہوں انہوں نے ویسے بی سرمری طور پر فر مایا شیطان موتولا حول ولا قوۃ الایاں تدریب کروہ اٹھ کر آ کے اور آ کر اہے ایک مرید سے کہا کہ اب تو ایک شخ نے بھی تقدیق کردی ہے تو واقعی میں شیطان ہوں اور اليي زندگي سے تو مرنا بي اچھا ہے ويجھو ميں خود کشي کرتا ہوں اگر پھي کھال لڳي ره جائے تو تم الگ کر وینا۔ چنا نچہ پیرصاحب نے خود کئی کرلی اور پیمریڈ بھی ایسے فرما نبر دار بھے کہ انہوں نے بعد زہوں روح رہی سی کھال الگ کر دی پولیس نے آ کران کوکر فٹار کرلیا ۔ تواب کلب علی خان کا زمانہ تھا ان كے يہاں مقدمه پيش بواان مريد نے كہا كہ شخ كے بعد ير بى زنده روكر كيا كرول كا مكر واقعديد ا ہے۔ قرائن ہے اور ان مولا ناصاحب کی تقید این سے نواب صاحب کو یقین آ گیا اور ان کو چھوڑ وبالحضرت بنولانا محمد يعقوب صاحب في جب بيقضه سناتو فرمايا كديم بوسيحقة بنفي كه فلاس مولانا صاحب شیخ بین مرمعلوم ہوانر ہمولوی ہی ہیں۔اگر یوں کہدے ہے کہ خبر شیطان ہوتو کیا ہوہ بطَى تواسكا ہے (لیعن ان كى نسبت پھر بھى باقى ہے) تو الكافيض فور ادور ہوجا تا۔ بدہے محقق كى شان تکرموا نا کی اس تقریر پر ایک شبه میرے دل میں پیدا ہوا وہ نیرکہ جونسبت مطلوب ہے وہ رضاء کی نسبت ہے اور شیطان کو جونسبت ہے وہ محفل جکوین کی ہے پھر جھنرست مولا ناب فیا ہے، جواب کو کافی شاقی کینے قرمادیا۔ الخیدللنہ جواب بھی بیرے ذہمی میں آئیا وہ نیا کہ ایک وردیتھیں کا ہے ایک

علاج كالورعلاج تجني غير تحقيق ہے بھى موتا ہے يس حقرت مولانا نے جو تجوفر مايا و محض علاج ہے اور علاج مجھی محق عنوان ہے موجاتا ہے۔ مولانا کو وجدانا معلوم ہو کیا گہان کے واسطے سے عنوان بن کانی ہوجا تا اؤر سے بینے کی رائے پر ہے کہ جس وقت جس چیز ہے جا ہے علاج کر دیے۔ ا کے بار حضرت مولا نامحر العقوب صاحب نے ایسا ہی مجیب غریب مضمون ایک جدیث کے شہر ت جواب مين فرمايا بقا أكة حضور صلى الله عليه وعلم عبدالله بن الى منافق كے جنازہ كى نماز ير صف كے لے تیار ہو گئے مگر حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ اس کے ایسے ایسے افعال واقوال ہیں۔ آب في النفات بين فرما يا توحفزت عمر وشي الله عندية أيت تلاوت كي أست في اللهم او لاتست ففر لهم أن تستغفو لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم "وحسور سلى التعليم الم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا ہے تو میں نے استعفار کواختیار کرلیا اور میں ستر بارے زیادہ کرلوں گا۔ الب يهان بيشبه وتاب كد عرفي كامعمولي ظالب بحى جاميات كديد او تعصو كم التي بين بلك ترسيك التجيه سواء عليهم والدرتهم إم لم تنذرهم لا يومنونا الله من عريم الم ہے تھو یہ ہے اور محاورہ کے موافق مہال ستر کے عدد سے تحدید بر مقنسونہیں لیک تکثیر مقصود ہے تو پھر حضور صلى التدعليه وسلم في يهريس ارشا دفر مايا توحضرت مولا نافع بيجواب ديا تعا كيشدت رافت و رجت كي وجدا تي في الفاظ ي جميك فرمانا معنى كي طرف النفات بيس فرمايا مران طرح تے استدلال کے واسطے دوشرطین ہیں ایک ہے کہ ضرورت ہو۔ دوسرے مید کد معتول کا اٹکارٹ ہواور م شرطیں میں نے تو اعد کلنیہ ہے تھی ہیں جو دکشی کے واقعہ میں ضرورت کا ہوتا ظاہر ہی ہے اور وومرے واقعہ حدیث علی ضرورت تھی جس کا ظہور ابعد میں ہوا کہ بہت ہے لوگ اس رافت و *ارحت کود کھے کرمسلمان ہو گئے۔* 

جمعه لارجب كالما الصالعانم ازعمر مسجد خواص ميل

مرض دوائے زیادہ کڑواہے

٢٧ - دوا حاضر كي تق تواكيك صاحب في يوجيما دواكر وي توسيس فرمايا كدكر وي اي بوتو كيا ب

## مرض سے زیادہ کڑوی لا جین ہے شخصے نے فرمایا ہے کہ وارو کے تلخ است دفع مرض ' ممال شفقت

#### حابلا نترفطوط

۳۸-ایک صاحب نے خط میں کیما کہ فلان فلال کتابیں جھے اور یہ کہ میں نے پہلے ایک جوابی کارڈ لکھا تھا مگر جواب سے محروم ہوں ۔ جواب محریم مایا کہ اگر لفاف ہوتا تو دونوں باتون کا جواب کھے اس کی اطلاع کر نے سے بیٹ مجما کہ کیالا زم آیا کیا میں نے ان کا کارڈ کی جواب کی اطلاع کر دون کی اطلاع کر دون کے میں میں ہے کہ خط ان تک پہنچاؤں ۔ میر سے ذمہ تو یہ ہے کہ لکھ کر روانہ کر دون کہ بہنچاؤں ۔ میر سے ذمہ تو یہ ہے کہ لکھ کر روانہ کر دون کہ بہنچاؤں ۔ میر سے ذمہ تو یہ ہے کہ لکھ کر روانہ کر دون کے بہنچاؤں ۔ میر سے ذمہ تو یہ ہے کہ لکھ کر روانہ کر دون ان کے بہنچاؤں ۔ میر سے ذمہ تو یہ ہے کہ لکھ کر روانہ کر دون ان کے بہنچاؤں ۔ میر سے ذمہ تو یہ ہے کہ کھ کر روانہ کر دون ان کہ بہنچاؤں ۔ میر سے دمہ تو یہ ہے اور کتابوں کی فرمائش تو بالگل ہی ہے جوڑ ہے کیا میں تجا دہ تا ہوں ۔

#### عاملون كأكمال

۱۹۹-ایک صاحب نے ایک فاص نکاح ہوجانے کی تمنا طاہر کر کے کہ اس نکاح میں ان نکاح میں اور میں نہ عالی ہوں نہ میں ہوت نہ میں ہوت اور میں نہ عالی کا کام ہوا ہوں نہ میں کہ کہ کہ کہ کہ ایک معلوم یہ ہوت کہ ایک معلوم ہوا کہ وہاں کا گا ہے۔ بھول کا بیاب کہ ایک خطوں میں بعض عاملوں کا پید کھ دیا کرتا تھا۔ مگر معلوم ہوا کہ وہاں کا آئی ہونے گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک جساحب نے ایک تعوید دیا اور بھر کہا کہ ایک سوایک رو بیدند راند و بیجے میں کہتا ہوں کہ اگر بہلے کہ دیسے تو اچھا تھا۔ اب بیجارے کو ججوراً دیتا ہے۔

#### مولوي محرموي صاحب سرحدي كامجابره

٥٠-مولوي مُرموى صاحب سرحدي جوا ج كن مدينه موره بين جرم شريف ميل حفيرت كے مواعظ وتالیفات کاعر لی میں درس دیتے ہیں ان کا خطرا یا تھا انہوں نے اسپے نام کے ساتھ تھا تو کی کھا تھا اس پر فرمایا کہ مولوی مول نے اینا وطن ترک کر کے تھا شہون کو وطن بنالیا تھا اس واسطے ا ہے کو تقانوی لکھتے ہیں۔ جیسے مولوی ظفر احراصل میں تو وابو بندی ہیں میری بہن کے لڑے ہیں تو تھان بھون ان کی تا نبال ہوئی مگر وطن بنا لینے کی وجہ ہے اپنے کوتھا نوی لکھتے ہیں۔ پھرفر ما یا مولوی موی دیو بند پڑھتے تھے تھانہ بھون جہت مرتبه آئے غریب تھے اسے جلے سکتے۔ پھر جھے معلوم ہوا کے امرود کے بیتے کھا کھا کرگر رکر کے جلے گئے اور سی کو حال نہیں بتایا اور دین کی شغف کا حال ہیں ہے کہ سب سے پہلے جوان کا تکارج ہوا تواس کو تین جار ماہ میں عربی کی ابتدائی صرف وجو کی كالبين يؤهادي توكيا مبوركراويا معمولي بالون يربقي مار ماركركام ليت منظ باتي ويسال س محبت بھی بے حد تھی اسکی مال نے مجھ سے تشدو کی شکایت کی ۔ میں نے تحقیق کیا تو واقعہ تھے تھا اور عادت بدلنے کی امید نتھی اس لئے میں نے ان کے کہا گئم اس کوطلاق وے دووہ حالا تک ان کو محبوب بہت تھی صدمہ تو بہت ہوا مگر طلاق دیدی ۔ آس الرکی کا عقد اب جس جگر ہوا ہے وہاں بہت خوش ہے آ رام سے ہے اس کی مال پیرجا ہتی تھی کہ کئی تیک آ دی سے لگائے ہو۔ مولوی محد موک نیک تو بہت میں گردوسروں کو بھی نیک بنانا جا ہے ہیں۔ آج کل نیک ہونا تو آسان ہے مگر نیک ار ہونا بہت وشوار ہے اس کے اصول وحدود کی ہوفش سے رعابیت میں ہوتی ۔ پھر مدینہ متورہ میں ایک ترکی عورت سے نکاح کیا اس سے موافقت نہ ہو گیا ہے بھی طلاق و ہے وی کھیزایک بدوی عورت ہے جو بدر کی رہنے والی تھی جہاں جنگ بدر ہوئی ہے نگاج کیا گراہے بھی طلاق دیدی ہے ۔اب اور کی فکر میں ہیں۔ پہلے میرے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ مدینہ میں آجائے مگراب چھوڑ کہ مندوستان مين الو مجهده بي خدمت كرد ما مول معلوم نبيل دومري طبك موقع موا دراصل بات توبيه ئے میں اس قابل تبین ہوں کہ وہاں زہوں مجھے تو اس بم پولیس ہی میں ترہے دیا جائے وہاں رہنا

بر الوگون کا کام ہے۔ غرض مولوی مولی نیک بہت بین اور دو مرول کو بھی نیک بناتا جاتے ہیں۔ این جاعت کے ایک صاحب مدینہ میں بہت بے باک جین ۔ مولوی مولی نے ان کو گئی ارمنع کیا وہ ندر کے تو آ ب نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ اکھڑا ہے ہیں کر حکومت مولی نے ان کو گئی بارمنع کیا وہ ندر کے تو آ ب نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ اکھڑا ہے ہیں کہ حکومت کے کھی نہیں دینے ۔ ایک مرتبہ امیر مدینہ سے بھی اختلاف ہوگیا اور اس کی بدولت کی دوز جیل میں بھی دینے ۔ شاید ہی کوئی مہینہ جاتا ہو کہ خط نہ تھیجے ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری طرف سے روز اندروض میار کہ برسلام بیش کردیا کریں اور سلام کے صفح بھی نہایت بھر کے لکھ و سے تھانہوں نے لکھا ہے کہ بسب خاندان کی طرف سے دونانہ ملام بیش کردیے ہیں۔

#### اناج كا آئے ہے تبادلہ اوراس كاشرى طريقہ

ا٥-فرمایا بعضاوگ جی براناح کے جاکرا گے سے بدل کھتے ہیں سویہ جائز نہیں ہان کے اس کے جائز ہو جائے ہیں سویہ جائز نہیں ہان کے جائز ہو جائے کی صور بت رہ سے کہ مثلا اناج ایک رویبہ میں جی والے کے ہاتھ فروخت کردے اس سے ایک رویبہ لینے دیے گی جی ضرورت نہیں مقرف کردے اس سے ایک رویبہ کا آنا خرید لو ۔ اس میں رویبہ لینے دیے گی جی ضرورت نہیں مقرف لفظوں بی میں معاللہ وجائے گا اور جائز ہوجائے گا۔

## مواعظ مسائل فقهير شين بيان كرنے جا جين

۱۵-ایک صاحب نے عض کیا کہ یہ سائل قرور روز کے بین کر بہت کم اوگوں کو معلوم ہیں فربایا ایک وجداس کی بیٹ میں سائل فقید بیان کرنے جھوڑ دسیے۔ ورند و دان مختلف ابواب کے مسلم معلوم ہوتے دہتے ۔ مجھ کو مدت تک ملاء سے بی کایت دی لیکن بعد بس آسکی بھی وجہ معلوم ہوگی ۔ ایک بار میں نے بہال کھوڑی میں ایک وعظ بین بع ضرف یعن رو بیہ بھٹا ہے اور کوٹ معلوم ہوگی ۔ ایک بار میں نے بہال کھوڑی میں ایک وعظ بین بع ضرف یعن رو بیہ بھٹا ہے اور کوٹ زری ویئے بیان کرد ہے بعد میں دیکھا کو دواً دمیوں بین اختلاف ہور ہا ہے ایک وغظ بین کے کہ اور کہا ہے اور کہا ہے ان میں ایک کو خاط یا در ہا ۔ کہیں کا مبتدا اور آئیس کی خبر لے کر جوڑ دیا تھا ۔ معلوم ہوا کہی مسئلے بیان کرنے سے ریخرا کی ہوگی ۔ موام کو تو تو اب وعذا اب بی بتانا جا ہے ۔ اور بینا کیو کرنا جا ہے کہ مسائل اور جھ یو چھر کمل کرانیا کریں ۔

#### شرعی حیلے

#### الصأ

۵۳-فرمایا مارے یہاں رسم می کہ بھول آنے پر بی باغ کی بہار فروخت کرویے تھا ور یہ ناجا کر ہے اور اس رسم کا بدلنا مشکل تھا۔ بین نے ایک بہت آسان بر کیب بتائی کہ اب تو تم جو کر رہے ہوائی کو کیوں جھوڑ و کے گر کھول آجائے پر پھر اس معاملہ کی تجدید کرانیا کرو کہ اب استے دا جوں میں ہے کہ میں ہوتا نے پر خوا اتعالیٰ کاففل ہے اب ہمارے یہاں دا جوں میں ہوتا نے پر خوا اتعالیٰ کاففل ہے اب ہمارے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے کھی آئے کہ تے ہیں۔

### ''صفائی معاملات''بہت عمرہ مجموعہ ہے

۵۵-فرمایا''صفائی معاملات' ہے تو چھوٹی ی کتاب مگرمعتبر ہے اس لئے کہ حضرت مولانا رشیدا حمد صاحب کی حرفاح فاح فادیکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے لکھے ہیں (چوبہت کام کے ہیں)

#### عمرا بدگی

۵۶-ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل لوگ پڑھتو لیتے ہیں تکرعمل نہیں کرتے فر مایاعمل کا قصد بھی نہیں کرتے دین کی فکر ہی نہیں۔

## شنبه عارجب عدم الم العدعم مسجد فواص على

البهيد والول كالجعولاين

۵۵۔فر مایا اجہد لیے کے ایک طالب علم تضائن کے یاس خط آیا اور اس میں کوئی رازگی بات لکھی تھی اور لکھا تھا کہ کئی کود کھا نائبیں گروہ سب کود کھاتے بھرتے تھے۔اور جب خاص وہ سطر آئی ا تو ہاتھ سے چھین لینے کہ اس میں جمانعت لکھی ہے بیٹی ظاہرا ہے بھی کردیے تھے۔

ملفوظات کے بارے میں ہدایت

۵۸-فرمایا ملفوظات جس قدر مولوی ایرار بی کے جع کے ہوئے ہیں وہ الگ ایک حصد اور جس قدر مولوی جی ایک ایک حصد اور جس قدر مولوی جی نے جع کے بین وہ الگ ایک حصد اور اس کا تام نول الاجنواز سے اور اس کا تام جسیل الکلام۔

الف لام نيجيريت

٥٩-فرمایا آیک بروگ فرمایا کرتے تھے کہ الف لام پہلے جا وسم کا تقااب ایک یا نجویں تشم بھی لکی ہے بیٹی الف لام نیچر بیت کا جورسالوں اخباروں کے نام میں ہوتا ہے اور نیچر یوں گی ایجاد

اظهارعلميت

۱۰-فرمایا کی طالب علم نتی کسی طالب علم کویر صارب متی میر اادهر سے گزر مؤاتو وہ میزان والے کوالف لام کی تتمیس بناتے تیے میں نے کہا مولا نا آب تو جا وقت میں بناتے ہیں گزاس کے

نزد لیگ توالیک کانتم ہے لیعن الف لام استغراق لے گائم اس بیجارے کو بڑھائے ہو یا خودا بنی استعداد بڑھانے کو پڑھائے ہوئے جولااس غریب کواس سے کیا نفع۔

# مقامین کے نام رکھنا

الا - فرمایا میں ملفوظات کے تام بھی رکھ دیتا ہوں جا ہے چھوٹا سابی و خیرہ ہواورفتوی ہویا کچھ غرض جومفہون اہم ہوتا ہے اس کا نام رکھ دیتا ہوں گہاں میں اس کا حاصل کر ٹاسہل ہوتا ہے۔
مثلُ اگر جیسب کیا تو منگا ناسہل جو الدویت میں آسانی ہوتی ہے آگر کی اور مشہون میں اسکے حوالہ کی مشرورت ہوتی ہے۔

# كتاب كانام، كتاب كالآعينه بوتاب

۱۲-فرمایا مولانا محد یعقوب صاحب سے بین نے ساہے فرمایا ہے جھڑت شاہ وئی اللہ صاحب نے کہیں وصایا بھی کھور میناسب ہے یا مصاحب نے کہیں وصایا بھی کھوا ہے کہا گر کی گناہ و کھنا ہوتو اول اسکانام و کھور دمیناسب ہے یا جہیں اگر تام مناسب نہ ہوتو وقت ضائع نہ کرواور پھر لکھا ہے کہ خطب و کھوا وربید و کھور بعض تو بالکل بین اگر تام مناسب نہ ہوتو وقت ضائع نہ کرواور پھر لکھا ہے کہ خطب و کھوا وربید و کھور بعض تو بالکل بین منابع اللہ تام رکھو ہے ہیں اور منابع کا بین کھانت کفریہ جمع کے ہیں اور نام رکھا ہے 'تو ب گانی الهی ' ایعنی خدا تھا گی کو برا کہتے اور کفر کھنے کی وعید۔

# القول الجميل جامع كتاب ہے۔

٣٠٠ - وصلّ صاحب في عرض كيا كيه قصد السبيل "حضرت كَى اور القول الجميل حضرت بَناه عساحب كي قواليك بهي بي فرمايا موالقول الجميل " زيادة جامع ہے اس بين توجمليات اور تعويذ و فيرة جي بين -

# حضرت فاجي صاحب كالوسع

جھڑت مافظ صاحب میں احتیاظ بہت تھی۔ ان بی بی نے حفرت ماجی صاحب سے القول الجمیل ما تک بھیجا۔ حفرت کے اخلاق سے کہ دینے کے لئے آبادہ بوگئے۔ مافظ صاحب کے گان میں بھی یہ بات پڑگئی۔ جھٹرت سے تو کی ختر بارآنے والے کوڈاٹٹا کہ جاؤ گا بہیں لمتی اور اس میں بھی یہ بات پڑگئی۔ حفرت نے جھٹرت نے کاب رکھ کی اور چھڑ مافظ صاحب نے فر بایا کہ عورتوں بیں بین کر چھڑ سے ویا تیں بیان کرے گی جس سے اپنی شان طاہر ہوگی ) تگر حفرت سے پورتوں بیں بین کی باتیں بیان کرے گی جس سے اپنی شان طاہر ہوگی ) تگر حفرت سے پورتوں بین بین کہا۔ حضرت سے پہلی بہت وسعت تھی پورتوں بین فر ماتے تھے کسی پر بھی طعن و حضرت سے پورتوں بین کہا۔ حضرت سے بیال بہت وسعت تھی پورتوں پر کھڑے فوے دیتے تھے ایس سے متعلق تعنی نہیں فرماتے تھے۔ ہم طالب علم جن دروییٹوں پر کھڑے فوے دیتے تھے ایس سے متعلق فرماتے تھے کہی باطنی علی میں مبتلا ہوگیا ہے۔

### بررگول كااختلاف لفظى اختلاف ہے

۱۵۰-فرمایا مولوی ضادت الیقین صاحب جب جی کوجانے گئے۔ بیمولایا گنگوہی سے بیعت علیم مرخلافت واجازت جھزت جا جی صاحب سے ملی تھی ۔ ایک صاحب نے ورمیان میں پوچھ لیا کہ جن سے بیعت ہوان کے شیخ اس کواجازت وخلافت و سے شیخ ہیں۔ فرمایا ہاں اغرض وہ بھی سفر جی میں میر سے ساتھ ہیں ۔ حضرت گنگوہی نے چلتے وقت ان کوایک جامع وصیت فرمائی۔ بھی سفر جی میں میر سے ساتھ ہی ۔ جھزت گنگوہی نے چلتے وقت ان کوایک جامع وصیت فرمائی۔ فرمایا دیکھووہاں (جھزت کے بیمال) جاتور ہے ہو گر جیسے جائے ہو ویسے ہی آ جاناوہ بھی نہ جھے بھی جی بیموں اور جی ان کو ہی کہ دوہاں اور شان کی گر یہ افتار کی میں موجاو ہے گا۔ جب بیمال آ ئے تو دیکھا کہ وہاں اور شان کی گر یہ افتار کے میں صورت کا تھامعانی میں اتحاد تھا۔ کما قال الروی یہ تحقیقات تھی اور بیمال اور شان کی گر یہ افتار افتار کی میں موجاد سے کا ہے جب بیمال آ کے تو دیکھا کہ وہاں اور شمالی کی گر یہ افتار ان کی گر یہ افتار ان کی تھامعانی میں اتحاد تھا۔ کما قال الروی

اختلاف خلق ازنام اوفقاه يول بمعنى رفت آرام اوفقاه

علیے جارا دی ہم سفر ہوئے۔ ایک فاری ایک بر لی ایک ترک ایک روی ایک وی ایک ایک ایک ایک روی ایک روی ایک اور اور می ایک ورہم دیا اور سنب کا جی جا ہا کہ انگور کھا کمیں مگر فاری نے کہا انگور اور بر تی نے کہا عنب اور ایک نے گؤر م کہا اور ایک نے استاقیل کہا اور ایک ہونے کی نے آئی اور ایک ہوتا وہ انگور لا ایک نے گؤر م کہا اور ایک نے استاقیل کہا اور ایک ہونے وہ انگور لا کہر کھ دیتا تو سا راا خیل ف رفع ہوجا تا نے من ان حضرات میں اختا ف لفظوں میں ہوتا ہے معی

عن اولیاء ہ " بھی ہاں اور وہیے" لا نسفوق بین احد من رسلہ " ہا لیے ہی" لا نسفوق بین احد من اولیاء ہ " بھی ہاں لئے کس سے بدگمان نہ ہونا چا ہے۔ مولوی صادق الیقین صاحب کہنے گے صاحب بیبال اور وہال بیل تو زمین و آسان کا فرق ہے میں نے کہا کہ بیل اقلیم سے اقلیم تک ادر شہر سے شہر تک کا بھی فرق نہیں ۔ اس کے بعد میں نے حفرت کے ارشادات کی شرح کی تو دیکھا کہ کہ بھی فرق نہیں تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جوسفر میں بوچھاتھا کہ اس دصیت کی تو دیکھا کہ کہ بھی فرق نہیں تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جوسفر میں بوچھاتھا کہ اس دصیت کی تو دیکھا کہ کہ اقتاد اور معلوم کا کیا مطلب ہا اور میں نے کہا تھا وہاں پینے کر معلوم ہوجاد ہی گا۔ جب وہاں یہ اختلاف معلوم ہواتو مولوی صاحب کو بڑی کشکش ہوئی کہ ان کا اتباع کیا تو مولوی صاحب کو بڑی کشکش ہوئی کہ ان کا اتباع کیا تو مولوی صاحب کو بڑی کشکش ہوئی کہ ان کا اتباع کیا تو مولوی صاحب کو بڑی کشکش ہوئی کہ ان کا اتباع کیا تو حضرت سے بدعقید گی اور بدگائی ہوگی تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ مطلب تھا مولانا کے ارشاد کا بیعن سمجھ میں آئے نہ آئے عقیدہ نہ بدلنا نہ ممائل سے نہ حضرت سے جسے چا مولانا کے ارشاد کا بیعن سمجھ میں آئے نہ آئے عقیدہ نہ بدلنا نہ ممائل سے نہ حضرت سے جسے چا رہے ہو ویسے بی آئا سمان اللہ کیسا جامع کلام ہے۔

# حضرت مولانا قاسم صاحب معشرت حاجي صاحب كي لسان تھے

۱۹۲ - فرمایا حضرت مولانا محدقاتم صاحب کی تقریر بھی اور تحریر بھی کیسی جامع ہیں سجان اللہ معلوم ہوتا ہے کہ علوم بھردئے گئے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہے کہ جھے اصطلاعیں معلوم نہیں ہیں ویسے ہی مضاحین وارد ہوتے ہیں اور مولانا کو اصطلاعیں معلوم ہیں اور فرمایا کہ ہریز دگ کی ایک لسان ہوتی ہے ۔ شم تمریز ای شخصان کی لسان مولانا تھے ۔ چنا نچیش فرمایا کہ ہریز اور عراقی اپنے واردات نظم تبریز اور عراقی دونوں اپنے شخ کی خدمت میں ساتھ ساتھ صاخر ہوئے تو عراقی اپنے واردات نظم میں چیش کرتے ہوں نے انہوں نے میں چیش کرتے ہوں نے انہوں نے میں چیش کرتے انہوں نے افسردہ ہو کر عرض کیا کہ جمھ میں علمی استعداد نہیں جب و یکھا کہ افسردہ ہوگئے تو فر بایا تمہارے اضردہ ہوگئے تو فر بایا تمہارے اصحاب میں ایک ایسامخص ہوگا جواولین و آخرین کے علوم کو طاہر کرد ہے گا۔ اس کے بعد حضرت محاجی صاحب نے فر مایا کہ میری لسان ہیں مولانا محمہ قاسم صاحب ۔ شکل مشکل مسائل پیش صاحب نے فر مایا کہ میری لسان ہیں مولانا محمہ قاسم صاحب ۔ شکل مشکل مسائل پیش صاحب نے مولانا سے کہا کہ حضرت تو سمجھتے میں نے مولانا سے کہا کہ حضرت تو سمجھتے ساتھ ساتھ سے اسے کہا کہ حضرت تو سمجھتے ساتھ ساتھ سے اسے کہا کہ حضرت تو سمجھتے ساتے سے اور حضرت تو سمجھتے سے اسے کہا کہ حضرت تو سمجھتے سے اسے کہا کہ حضرت تو سمجھتے ساتے سے اور حضرت تو سمجھتے سے تھے ساتے تھے اور حضرت تو سمجھتے سے کسی نے مولانا سے کہا کہ حضرت تو سمجھتے

الكلام الأمت جلدها معلى الكلام

بھی نہ ہوں گے۔ کیا اچھا جواب دیا نہ تو یہ فرمایا کہ خوب سی تھے ہیں کہ یہ غلو تھا نہ یہ فرمایا کہ نہیں ہے تھے۔

مر منفی میں ایک فرق ہے ہمارے اور ان حضرات سے علوم میں ایک فرق ہے ہمارے یہاں مبادی آتے ہیں چھر مقاصدا کے تابع ہوتے ہیں اور اس میں بھی بھی بھی ہوجاتی ہے جب مبادی میں کوئی مقدمہ محدد تی ہو۔ اور ان حضرات کے یہاں مقاصداول آتے ہیں چھر دلائل ایس کے مبوافق سوچ کے جی ہو میا تا ہوں تو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مقاصد بھی مجھے جی ایا باہوں تو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مقاصد بھی مجھے جی ایا بہوں تو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مقاصد بھی مجھے جی ایا بہوں تو یہ بھی تا ہوئی ہوجا تا ہے۔

جب تھد ایق ہوجاتی ہے تو اطمیمان ہوجا تا ہے۔

حضرت ماجي صاحب كاعلم

12 - فرمایا ایک بارمولانا محد قاسم صاحب نے فرمایا کیا وراوگ حضرت کے مقتقد ہوئے ہیں مختلف کمالات کے سبب اور بین معتقد ہوا ہوں علم کی وجہ سے سی نے عرض کیا کہ مقترت کاعلم آپ کے سامنے تو بہتے ہوا یک ابصار ہے اور آپ کے سامنے تو بہت ہیں عرایا میار ہے اور معلوبات اور جیسے کہ ایک ابصار ہے اور آپ کے سامنے والی ابصار ہے اور آپ کے سامنے اور جیسے کہ ایک ابصار ہیں اور آپ میں میرات تو بہت ہیں عمر ابصار ہیں اور آپ میں میرات کے میں میرات تو بہت ہیں عمر ابصار نے اور ایس میں میرات کہ آپ کے میں میرات کے کہ ایک سام آس سے میمرات کم ہیں میرا بیان اور ایس میرات کہ ایک سام آس سے میمرات کم ہیں میرا بیان اور ایس میں میرات کے کہ ایک سام آس سے میمرات کم ہیں میرا بیان اور ایس میرات کے کہ ایک سام کی ایسے ہوئے رکھا جا سے کہ جن میرات کی ایسے ہوئے رکھا جا کہ ایک سام کی ایسے ہوئے رکھا ہا کہ اس سے میرات دیں اسکے علوم کا کیا کہنا۔

حضرت مولا با قاسم صاحب جيسي قناعت اورتو كل كب جائز ہے

۱۸ - فروایا مولانا لے مطبع مجتبائی میں وی رو بید کے الازم بھے اور اصل میں نیہ بات می کد مالک مظیم مولانا کی کچھ فدمت کرنا جا ہے تھے مولانا نے ویسے تو منظور ندفر مایا اور پیر فرمایا کہ یکھ

ا اوراعلی چیزوا علی کی می جوایک اورانی کیفیت ہو مطلب ہے کے دھرت میں بینورانی کیفیت جے علی کہتے ہیں۔ بہت دیاوہ کی اور اورائی کیفیت بین معلومات زیادہ ہیں جینے معرات محابہ بین کدائیک کے باک صدیقوں کا اثناؤ خیرو شقیا جتا متا فرین کے پاس ہوا ہے گران کا بیوال ہے بنا بھی اقتدیت اورا جماع میں ہوئے گران کا بیوال ہے بنا بھی اقتدیت اورا جماع کے کوئی عالم کوئی ولی ان کے برابر تیس ہوسکیا تو ان کے بیان علم تھا اور متا قرین بین علم ہے دیاوہ معلومات تھے۔

كام لواور يديك فرمايا كدكامول من توليات كي ضرورت بي من ال قابل فيس يول بال قرآن شريف كومنقول عندست مقابله كرسكتا مول - اس ميں ليافت كي ضرورت نبين - انہوں نے زيادہ يين كرنا جام الكرمولانا في الكارفر ماديا - ال زمان مين مولا ناف حقرت عد أجازت جابي كد ترک ملازمت کر کے تو کل کراول۔ حضرت نے فرمایا مولانا ایجی تو آپ کو چھابی رہے ہیں اور یو چھٹا دلیل ہے تر ود کی اور تر دو دلیل ہے فامی کی اور خامی کی حالت میں تو کل جمعیٰ ترک اسباب عِائز نیم اور جب پختگی ہوجائے گی کو چھنا چہ عنی اوگ کیلویں گے اور آپ رہے ترا اس کے ۔ جفرت مولانا قاسم صاحب أورحفرت مولانا رشيدا حرصاحب كالبحرعلمي ٢٩ - فرمايار اجو يور ( صلع سهار نبور ) كاليك محض فين محمل خان جومولوي جميل كم ما مول أوت ين المهول في سيسنا موكا خود تو حفرت كاز ماند مل ندي مان كرت مي كان مولاً نا محمر قاسم صاحب اور مولا نا محتكوبي حج كو يطيه جهاز على المن مسلم من مفتلو مولا ما مُنْكُوبِي تَوْ دِرِيا كُونُوهِ مِين بِنْدِكُرِتْ مِنْ اورمولا مَا مُحَدِقاتِم صاحب كُوزُهِ سے دِرِيا كُونَكا لِيَ مِنْهِ \_ ردونون بہت بی و بین تقط طالب علمی کے زیانہ میں جب بھی ملاز سد میں ان دونوں کی گفتگوہوتی اتو تمام لوگ جمع بوجائة مقصراً يك صاحب كي تفتكوين كرمعانهم بوتا تفا كداب المكاكو كي جواب ہي نہیں ہوسکتا۔ بھر دوس ہے صاحب کی گفتگوین کر جیرت ہوتی تھی کہ کس طرح ای میں ہے بات تكال كرجواب دے ديااور بيمعلوم ہوتا كماب اسكا جواب بين ہوسكتا اي طرح سلسلہ جلا كرنا تھا۔ غرض مغرمیں کمی مسئلہ میں اختلاف ہوا اور نہ میہ منذ ہوئے نہ وہ۔ جنب بہت دریا ہوگئی تو مولا تا مجر قاسم صاحب نے کہا بن مولوی صاحب اب رہے دیجے ہم تو حضرت کے پہال جادے بین وبال اس كا فيصله كرالين على مولانا محلون في كما كه حضرت كا ان بالون عن يعلق بيالي با تیں مولا باجمہ قاسم صاحب نے کہا کیا گر حضرت کوان باتوں سے علی ہمیں تو ہم نے ناحق ان کا دامن پکڑا۔ جب حضرت کے بہال ہنچے تو مولا تا گنگوی تو اس لئے خاموق رہے کہ وہ مسئلہ

طالب علماند ففاا ورمولا ناجحه قاسم اس لئے خاموش رہے کہ وہ جھٹریت سے سامنے بولانہیں کریتے تقے ما موں منتے رہا کرتے تھے۔

غرض دونول خاموش رہے کئی نے نہ یو مجھا مگر حضرت نے ہی ایک مضمون کی ذیل میں اس مسئله کی تقریر فرمائی اور پھرائ میں اختلاف نقل فرمایا اور پھرفر مایا کہ اس میں فیقیر کی رائے یہ ہے نق مولا نا كَنْكُوبي منخيرره كي اورمولا نامخم قاسم صاحب تؤجائية بي ينفيان كو يَجْ نْجِب مُبين موامولا نا محمر قاسم صاحب كايد جمله الرحضرت كوان باتول سيتعلق نبيس بيتوجم في ناحق ان كادامن بكرا يمس فندعشق اور لِقِين مِن وُوَيا بَهُوا ہِے.

#### طالب علمانه بحث

• ٤- فرمايا مولاً ناشيخ مجرضاً حنب اورهاجي ضاحب بين مثنوي كاليك شعر بين اختلاف موار مولاً يَا سَيْعَلَى وَلَا كُل عِينَ عَلَا حَبِ كُوغَامِوش كرّة بإرجابي صاحب في حضرمت مولا باردم الله خواب میں ویکھا تو اس شعر کا مطلب او جہا آب نے وہی فرمایا جوجا جی صاحب کہتے ہے اس كومنولا بْأَكُووا فَعَدِسْمَا يَا سَمْ عَلَيْمُ قُوْابِ وِحْدِيلِ كَا كَيْا اعْتَبَارِ ہِے۔ ذِي بَن عَين بيبي مطلب جما هوا قضايمين، الظرأ تخيار

الجرجفرت خلوت مين يتصاورمولا نامتنوي يؤهار بي يتصدا تفاق بوي شعرة الكياتو مولانا في ال شعركا مطلب و على بيان كيا جو حارجي صاحب فرمات من مصرت به اختيار جروب فكل آئے اور کہا کیوں مولانامی و خواب و خیال تھا۔ مولانانے کہا کا مطلب تو وہی ہے جو آسے فرماتے تقصدتوميري ظالب علمانه بحث تقي

## حضرت حافظ ضامن صاحب شهيد كي ظرافت

اع-فرمایا حاجی صاحب اور حافظ محد ضاحب ایک بی مسجد میں رہتے ہے مرجرے الك الك عقر عافظ صاحب ظريف بمن بهت مقد اور مجلى مقد بهي عقر عقر - جب كولي طالب این کے پاس آتا تو فرمائے اگر مسلد بو چھنا ہے تو وہاں لیے جاؤی بولوی صاحب کے پاس اور جوم پیرہ ہوتا ہے تو یہاں آؤی اور کے پاس اور جو حقہ پیٹا ہے تو یہاں آؤی اور کے پاس اور جوم پیرہ ہوتا ہے تو یہاں آؤی اور کے پاس اور جوم پیرہ ہوتا ہے تھے جی کہ مولا تا گنگوی کا بھی لحاظ فرمائے تھے جی کہ مولا تا گنگوی کا بھی لحاظ فرمائے تھے ۔ ایک مؤون تھاجب حقہ کی ضرورت ہوتی اسکوا شارہ کر دیتے وہ تیار کر کے اشارہ کرتا آب دروازہ ہے ۔ ایک مؤون تھاجب حقہ کی ضرور اور ہیں بہرہ کے لئے کھڑا کر دیتے کہ کسی کے آئے کہ شرین تو الگ کردیں کمی نے حافظ صاحب کوخواب میں دیکھا اور پوچھا حقہ کے متعلق تو کوئی معاملہ نہیں ہوا قربایاں ہاں کھوز کرآ یا تھا۔

# جعرت حافظ صاحب كي ساديكي

### طلب كالمتحان

٣١٢- فرمايا ايك مخفل جعفرت خافظ حب كي غدمت من آيا كرتا تفايا يك وفعه عرض كيا كيد جهي بهي بجي نيفن عنايت موفر مايا بإن مان سب كوتجب مواكداس قدر جلدي كيسيراتني موسكة فرمايا

ا حطرت مولانا في جمر صاحب كي طرف اشار و تعالية ينول حصرات ابن خالفاء كي جمرول ين ربة تحريب خالفا والداديد كي بالم سع مشاور ب ساخام

مگرایک شرط ہے کم کھایا کرو۔ وہ خوش ہوا کہ ستے ہی چھوٹے لیکن دو جارون کے بعد آیا اور عرض کیا کہ اگر تھم ہوروز ہ رکھالیا کروں ۔ کم کھانا تو مشکل ہے۔ فر مایا جاؤلیس طلب معلوم ہوگئی۔ البضاً

مه 2-فرمایا ایک شخص حافظ صاحب کے پاس بہت زیادہ آیا کرتا تھا فرمایا میال زیادہ نہ آیا

کروشہاری جورواز ہے گی۔ اس نے کہا ایس تیمی ایسی جورو کی۔ انفاق سے وہ گئی روز تک نہ آیا۔

ایک بارجھزت حافظ صاحب مسجد کے دروازہ پر گھڑے سے سے کہ وہ شخص سامنے نظر پڑا۔ حضرت بنے
فرمایا کہوگیا ہوا کہ جضرت ہوی بہت اڑی کہ نہ گھانے گانہ گانے کا اور کا اور ہمنا ہے تو آپ بہت

بنے۔

العرا

22- فرمایا جعزت جافظ صاحب کے پاس ایک شخص کالڑکا آیا گرتا تھا ایک روزہ وہ محض آیا اور کہنے لگا کہ میر الڑکا جب سے یہاں آئے لگا گر گیا۔ فرمایا جمیں بھی تو کسی نے لگا ڈائی ہے جمیں تو بگا ڈینا بی آتا ہے جم بھی اپنے مال باپ کے اکلوٹے تھے۔

الل طريق الل محبت مين

27 - فرمایا خیک علماء کے قصول ہے قلب میں انشراح نہیں ہوتا اور اہل طریق حضرات کے ذکر میں ایک سکری کی کی کیفیت ہوجاتی ہے آخراہل محبت میں اور خیر ریتو واقعات کمال کے جی ال کا معمول تذکر ہے میں بھی خدا جانے کیا اثر ہے۔

# حفرت ماجي صاحب كالدكره

22-فرمایا جب میں معزت گنگوہی کے بہال حاضر ہوتا تو حضرت حاتی صاحب کا خوب البسالا کے ساتھ ذاکر فریاتے وجہ یہ ہے کہ اور حضرات تو حضرت حاتی صاحب کے بواسطہ خادم تھے ملفوظات كيم الامت فلده ٢٥ \_\_\_\_ جميل الكلام

آور خود حضرت گودیکھاند تھااس کئے اور وں کے سامنے طبیعت کیلی نڈھی۔ ای پڑایک ہارفر مایا جب تم آجائے ہوتو دل زندہ ہوجا تاہے۔

أيك خط كي بدتميزي

٨٤- ايك خط كل بهت كا بدتمنيز يول كوبيان فريات فريا كالم ما يا تس جزائي كا اصلاح كرول لين. جهدواغ واغ شديغيه كما تهم \_

الوارجاب يين

92-ایک جھی نے کھیا کہ جھے انواز معلوم ہوتے ہیں کیا یہ میراوی تو تہیں ہے جواب ارقام فرمایا کہ وہم ہی جھو گھر فرمایا کہ میں نے یہ بین کھنا کہ بیدوہ م ہیں بلکہ یہ کھا ہے کہ تم ایسا جھواوران کی طرف النقات مذکرو ۔ یہ انواز جھی و جھن خیالی ہوئے ہیں اور بھی نا سوتی اور بھی ملکوتی کر ہیں سب ججات ہمارے معزمت فرمائے تھے کہ جب نورانیہ اشد ہیں جب ظلمانیہ ہے کہ توکہ سے جیب ہوتا ہے اور انہیں مقاصد ہیں ہوئے ہیں اگی طرف النقات زیادہ ہوتا ہے اور گمان تقرب کا بھی ہوجاتا ہے ۔ اور انہیں مقاصد ہیں ہوئے ہیں اگی طرف النقات زیادہ ہوتا ہے اور گمان تقرب کا بھی ہوجاتا ہے ۔ اور انہیں مقاصد ہیں اس کے تعظیم کے تھی کہ جو کھی ہو الا السامین لا کے تحت بین الکرنفی میں اس کے تحت بین الکرنفی اس کے تعظیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کہ تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم

# ٨ر جب ڪ٥٣ اص يک شنبه مسجد خواص مين بعد عصر خود کوراحت پنجانا گناه نبين

۰۸- قراماا کے صاحب بے تکلفی سے کہتے تھے کہ م نفس پروری بہت کرتے ہو ہیں نے کہا کہ بہت کرتے ہو ہیں نے کہا کہ بہتو صفری ہوا اب اس کے ساتھ کہ کری طاق کے جونئی پروری کرے وہ مجرم اور گذرگا رہے بدوں اس کے ساتھ کہ کری طاق کے سوسیت اس کے مطاوب تو حاصل نہیں ہوتا کیا اپنے نفس کو بقد رضرورت راحت پہنچا تا کوئی معصیت اس کے مطاوب تو حاصل نہیں ہوتا کیا اپنے نفس کو بقد رضرورت راحت بہنچا تا کوئی معصیت ہوتا کو اس سے قو اوروں کی بھی زاحت ہے۔ فرمایا خیر بی اسے تو کون مستوں ہے۔ وصل صاحب نے مرض کیا کہ اس سے تو اوروں کی بھی زاحت سے فرمایا خیر بی اسے تو کون اور کی تھی زاحت سے مرسان ان مستوں ہے اپنی واحت کے لئے حدیث ان

لنفسك غليك خفا اور منشاق شاق الله عليه وغيرها كأنى جاوردومرول كالاحت جس حدیث مرح ہے وہ خدیث مسلم شریف میں ہے کے حضورت الله علیہ وسلم کے بہال جند مہمان تھے پچھتو آپ نے اپنے یاس رکھ لئے۔ پچھدومروں کے بہاں ان کی رغبت سے بھیج و یے اور اپنے سہاں کے مہمانوں سے فرمایا کہ مدیکریاں ہیں ان کا دود ہونگال کر بی لیا کرد اور جب آپ بعدعشاءتشریف لاتے توبیلوگ لیٹے ہوتے بتھ توجیئورصلی اللہ علیہ وسلم اس قبر لا آہستہ سلام فرناتے كما كرجا كے بول تو من ليل درندا كي مند كھلے عديث شريف ميں تصريح ہے ال قبود کی ۔ توجو حصرت ہماری جان و مال کے مالک ہیں وہ تواسقد درعامت فرمائمیں بہال خود خذوم کی بھی اتن رعایت تہیں کی جاتی۔ بالکل مذاق بگر کیا ہے۔

### بزرگول میں اختلاف مزاج

ا ۸- فیرمانیا جازے برزگول میں حضرت کنگوہی بہت منتظم تنظیم تنظیم کی محصے منظے کے خشک ہیں۔ انتظام بيتنامثلا عشاءك بعدخدام في كليرابيا تؤبيته محتا وزهوري دير بعدفر مايا كدبس جاؤتهم يمي آرام كرين اورتم بهى مولانامحه قاسم صاحب بهت رم يتضبن كانمونه مولا نامحمودالحن صاحب تق جب ماللہ ہے تشریف لائے تمام متمام ون اور دات کو بھی لوگ تھیرے دہتے تھے جا ریا گئا ہر یا و الکائے بیٹے میں نیند کے جھو کئے آرہے ہیں تب بھی لوگ نہیں اٹھتے تھے۔لوگوں نے ایسے برداگوں کے قصے یاد کرر کے بیل مگر دوسرول کے بھی تو یاد کرنے جا بیس وہ بھی تو بررگ تھے باغ میں ہرطرے کے بعدے ہوتے ہیں۔ بیلہ بھی چینیلی مجھی اور گلاب بھی ہوتا ہے اور گلاب بھی وہ جو معلى كاخابين جهيو ويتاب اوراك جيول مولى بهن مولى بهن مولى على المواكا ااورمرجها من شرباكى لواحض السياهي بن كرك كو بي تعليل كمتم طاع بي تحديث جاؤر

#### خداکے باغ کاامتیاز

٨٢- فرمانيا كميني ماغ سهار نبور على بزاامهمام ہے برطرح کے پھول ہیں ایک ضاحب کہد رہے تھے کہ یہ باغ مکمل باغ ہے ایک معترض بولے اس میں تک چھکٹی تو ہے ای بین (اورواقعی



نہیں تھی) نو کیا تھیل ہوا۔ گراللہ تعالی کا ہاغ تو تکمل ہونا جا ہے۔ اور وہاں بعض ور ختوں کو آگ ہے۔ سنگا بھی جاتا ہے گری پہنچائی جاتی ہے جوالیے ملک کے ہیں جہاں گری زیادہ ہوتی ہے۔ نواب مقرب خال کا ہاغ

۱۹۰۰ فرمایا تواب مقرب فان گیراند کے تھے۔ پیر بی ظفر احد صاحب ( لیمن صاحب الفوطات کے دوسرے فسر ) ان بی کی اولا دھن ہیں۔ اس واسطے ہیں ایتے جھو نے گھر میں جوان کی بیٹی ہیں ان کو بھی بھی تواب زادی کہ دیتا ہوں گر ایک دفعہ یہ کی کہ دیا تھا کہ بیانہ جھٹا کہ تھا نہ کھون والے تم ہے کہ ہیں۔ ہم لوگ فرخ شاہ کا بی کی اولا دھیں ہیں جو کا بل کے باوشاہ تھے تو ہم شاہ زادے ہیں۔ ہم لوگ فرخ شاہ کا بل کی اولا دھیں ہیں جو کا بل کے باوشاہ تھے تو ہم شاہ زادے ہیں اپنے لگایا تھا اس میں طرح طرح کے ورخت شاہ زادے ہیں۔ بواب صاحب موصوف نے ایک باخ لگایا تھا اس میں طرح طرح کے ورخت الگائے تھے بعض درخت تواب سے تھے جو کم یائی ہیئے تھے اور بھی ایشا تھا م کیا تھا۔ کہ جب تک پائی اس درخت کے موافق آتا تار ہتا اور جب زیادہ ہوجا تا تو لوٹ جا تا تو ب صنعت تھی ۔ اس طرح الشد تعالیٰ کے باغ میں ہم خص کی حالت جدا ہے ہم خص کے ساتھوائی کا سامواللہ کیا جا تا ہے۔

### ترم دلی اور سیاست

۳۸-فرمایا مولایا عبدالرحیم صاحب (جورائے بورضلع سہار نیور میں ہے) مجسم اخلاق مولا تا جورائی خوشلع سہار نیور میں ہے اوران سے زیادہ مولا تا جورائی خوش اخلاقی کی حکامیتی بیش کرنے استدلال کرتے ہیں اوران سے زیادہ مولا تا جورائی خواسم صاحب بہت برم مشہور ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تشدو کرتے ہی شہر شاہ خان صاحب مولا تا کی سیاست کے واقعات بھی بیان کرتے ہے جنانچائی کے بعد کے دو ملفوظ این پر دال ہیں ای بناء پر امیر شاہ خان صاحب خود مولانا سے نقل کرتے ہے بعد کے دو ملفوظ این پر دال ہیں ای بناء پر امیر شاہ خان صاحب خود مولانا سے نقل کرتے ہے کہ جس مرید کا بیر تر اند ہوا اور جس بن گر کا استاد تر الند ہوجس کے جب کا باب تر اند ہوا اور جس بن گر خان الند ہوجس کے جب کا باب تر اند ہوا اور جس بن گر خان الند ہو جس

برے القاب سے نیکار نے کی ممانعت

٨٥-فرمايا مولانا فقتل رسول صاحب بدايوني كوبعظ لوك ان كي بعض بدعات كي وجد

فقل رسول (صاد غیر منقوظ سے جرائی کے بیس) کہددیتے تھے۔ امیر شاہ فان صاحب نے بیان کیا ہے کہ خورجہ میں ایک باران ہی کے منہ نے فقل رسول نکل گیا (صاد غیر منقوط سے) مؤلا نا کے منہ بے فقل رسول نکل گیا (صاد غیر منقوط سے) مؤلا نا نے فرمایا کیا این کا نام فصل رسول ہی ہے جرض کیا نہیں فرمایا کی سے کیون کہا کیا اس کو بھول مے دور لا تناہ و وا جالالقاب "۔

سياست بلغ

۱۹۸-فرایا حفرت مولانا ایک مرتبه ویلی بین تشریف رکھتے تقے اور مولانا احرص بروی اور امیر شاہ خان صاحب بھی ساتھ تھے گران دونوں نے اپٹی چاد پائیاں مولانا ہے ورا فاصلہ ہے کہ لیس کہ علیجدہ یا تین کرتے رہیں۔ یا تین کرتے ہوئے امیر شاہ خان صاحب نے کہا کہ فلال مجد میں امام رہتا ہے کہ بہت جو آ الحان ہے فیرک نماز وہال چل کر پڑھیں گے۔ مولانا احرص صاحب نے کہا جاال پھان وہ تو امار ہے مولانا کی تعظیم کرتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولانا احرص مولانا کی تعظیم کرتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولانا نے من لیافر ما یا احرص تم خود قو جالل ہوا وردومرول کو جالل کہتے ہو۔ من توری من کے اس کا محتقد ہو گیا کہ اس نے کوئی بات میر سے اندر وین کے خلاف می ہوگی تو کافر کہنا ضرور دی ہے۔ ہم خود جا نیس کے اور فیر وہاں پڑھیں گے۔ چنا نچ تشریف لے گئے۔ جب مولانا کی بلغ سیاست پر سی طرح دلالت کررہے ہیں۔ گر لوگوں نے رہم وشفقت کے قصے یاد کرر کے ہیں اور دومر ہے تم کی یاد نیس و کھیے خود جن توالی ہیں۔ نے رہم ورف نیس ایس کی نواز میں

بزرگول کا مذیقن

۸۵-فرمایا پہلے بررگوں میں ایسا تر میں وخلوص تھا کہ دوبررگوں میں کی مسلم میں گفتگو ہوئی ایک مسلم میں گفتگو ہوئی ایک مے دوسرے کوسا کت کرویا تو غالب نے مغلوب پر غالب آجائے کے بعداس کا قدیب افتیار کرایا۔ افتیار کرایا۔ بس جب بات جی کولگ گئی اس کوقبول کرایا۔



#### صحابيكا مناظرة

۸۸-فرمایا جحابہ میں بھی مناظرہ ہوتا تھا گراس شان کا ہوتا تھا کہ جوصا حب اپنا تول جھوڑتے تھے فرماتے منے کہ مجھے شرح صدر ہوگیا۔ بس شرح صدر کے بعدا ختلاف شربہتا تھا۔ آئ آگروہ ی مسئلہ دوطالب علموں کے سما سفر کھ دیا جا ہے۔ تو مدتوں کے مشغلہ کے لئے کائی ہو۔ اور حن بات کا دوگا کرتے ہے۔ بس ابنائی کہنا کائی بجھے تھے کہ والد آلہ ھو خیون تقض اجمالی ہوتا نہ قض تفصیلی ہوتا نہ قض کے کام کو کا ایک ہوجا تا تھا۔

### اجتهاد کے لئے تقوی طروری ہے

۸۹-فریایایوں تو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ چوتی صدی کے بعد اجتہاد مقطع ہو گیا ہے۔ اگر منقطع مذہ کا درجا درجا کہ منقطع مذہ کے بعد اجتہاد سے باتی رہنے کے بعد اجتہاد سے باتی رہنے کے بعد اجتہاد سے باتی رہنے کے بعد آتے کا ماجتہاد جا تر نہیں۔ مسائل کے استنباط کے لئے درج اور تقوی بھی تو جا ہے اب تو نہ تفقہ ہے نہ تر ہیں۔ مسائل کے استنباط کے لئے درج اور تقوی بھی تو جا ہے اب تو نہ تفقہ ہے نہ تن ۔ ن

### رجوع الى الحق

٩٠-فرالالترج الرائع كاجوسلسلمير عيهان جو جهو جب بي غلطي معلوم بوجاتي بي معلوم بوجاتي بي معلوم بوجاتي بي بين رجوع كرليز بول جا بيا بي بين ك كمين على معلوم بوجائي برتجب توبيد بي كراي بي بعض علاء في اعتراض كيا بي كراستقلال نيس به مراج من بين يحقي كمه ديا بي بي كراب وياجو بات اليك وفعه منه من تكل جائ برازار بها جائي تواقع بوكيا قبول كرليا دوجب بيمعلوم بوكيا كه بهلاتول كي بيو مسبعين موة بين جب في واضح بوكيا قبول كرليا دوجب بيمعلوم بوكيا كه بهلاتول لين موجود بين و عند من جوع عند من بي المناس وجوع عند من بيات و بين موجود بين و بين موجود بين و بين موجود بين و بين موجود بين و

الضأ

٩١ - قريايا مولانا محد ليعقوب صاحب كود يكها بيئ كدورس مين جنب تمسى مقام مين كوني تقرير

قرمانی اور طالب علم نے کوئی شبہ کیا تو اول تو ذراع و رنبریاتے پھر نورا ان لفظوں کے ساتھ قبول فرمانی اور طالب علم نے کوئی شبہ کیا تو اول تو ذراع و رنبریات بھی سے علطی ہوئی پھر تین جارسکنڈ بعد فرماتے کہ مجھ سے علطی ہوئی پھر تین جا رسکنڈ بعد فرماتے واقعی مجھ سے علطی ہوئی عامض مقام فرماتے واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تا کہ کوئی شخص اس کوتواضع پر محمول نذکر سے اورا گر کسی عامض مقام پر شرح صدر ندہوا تو کتاب اٹھا کر کسی ما تحت اے مدرات کے باس طقہ ورس میں تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ مولا نا قرراس کو بلا حظام ما ہے ندیری مجھ میں ٹیش آیا اور شاگر دون کی جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ حضرات محمول مراق سے واقف سے اٹھتے نہ تھے تمام شاگر دون کے سامنے ہی دریافت تھے اٹھتے نہ تھے تمام شاگر دون کے سامنے ہی دریافت تھے اور آگر فرماتے کہ مجھ شرح میں تراق میں رات کے مواجع ہے ہو تھا ہے اس مقام کی بہتھ پر فرماتے کہ محمول اللہ اللہ اس مقام کی بہتھ پر فرماتے کہ محمول اللہ اللہ اللہ اللہ ما حب سے بوجھا ہے انہوں نے آس مقام کی بہتھ پر فرمائی ہے۔ بیوان اللہ ۔

## حضرت مولا نارشيدا حمر كنگوي كاتفقه

95 - فرمایا کرایک دفید مولا تا گنگوی اور مولا نا محرقاسم صاحب کی گفتگوخلوت بین ہور ہی تھی مولوی گرآ وازیں بلند ہوگئیں تو باہر کے لوگوں نے بھی سنا۔ مولا تا محرقا ہم صاحب فرمار ہے تھے مولوی صاحب بون تو جن تعالی نے بھی بہت جیزیں وے رکھی ہیں مگر آ یک چیز آ ہے کوالی وی ہے مساحب بون تو جن تعالی نے بھی بہت جیزیں وے رکھی ہیں مگر آ یک چیز آ ہے کوالی وی ہے جس پر بھی رشک آ تا ہے بینی فقد تی تعالی نے آ ہے کوفقہ و مدرکھا ہے۔ مولانا گنگوی نے فرمایا جس پر بھی دو جارج نے یا وہ و جارج نے یا وہ و گئے آؤ آ ہے رشک کرنے گئے اور خود جو جہتم ہے بین ہمیں مسلمی رشک نہ ہوا۔

#### الصا



#### نسبت مع اللد

۹۳ - جب مولا تا محمد قاسم صاحب کی وقات ہوئی تو مولا تا گنگونگ نے فرمایا کہ بھے اس قدر مدہ وا ہے کہ اگر ایک چیز میرے اندر نہ ہوئی تو بین ہلاک ہوجا تا لوگوں نے بع چھا حضرت وہ کیا چیز ہے فرمایا میاں وہی جس ہے تم جھے ہو انجھتے ہو لوگوں نے بچھے نے پہلا کہ بوجا تا لوگوں نے بچھا تو بیش نے بتایا کہ پیز ہو مایا میاں وہی جس نے حضرت صدیق رضی اللہ عند کوڑندہ رکھا در نہ حضور صلی اللہ علم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا عاشق کیے ڈندہ رہتا اسکے بعد حضرت گنگوہی اور حضرت تا نوتوی کا وہ مکالمہ ارشاد فرمایا جو جہاز بین اشاعے سفر جج میں ہوا تھا اور مکہ معظم پینج کر حضرت ما نوتوی کا وہ مکالمہ ارشاد فرمایا جو جہاز بین اشاعے سفر جج میں ہوا تھا اور مکہ معظم پینج کر حضرت ما تو تو جہاز بین اشاعے سفر جج میں ہوا تھا اور مکہ معظم پینج کر

حفزت حاجى صاحب كمضائين براع عالى موت تق

90 - فرمایا ہمارے حضرت کے بیہاں مضافین تو بہت عالی تضر کرا صطلاحات ندھیں ہاں بھی گراصطلاحات ندھیں ہاں بھی حضرت کی زبان سے نظلا ہے بیٹ کرا یک معقولی عالم کو تجب ہوا کہ اصطلاحات تو علوم کے کسب میں آتی ہیں حضرت کے بیبال کسے ہیں۔ بیدوسور ہوا تھا کہ فوراً فرمایا کہ معانی کا القاء میں بدون الفاظ کے ہوتا ہے اور بھی مع الفاظ کے ہوتا ہے اور بھی مع الفاظ کے ہوتا ہے۔ کا القاء می الفاظ کے ہوتا ہے اور بھی مع الفاظ کے ہوتا ہے۔

اہل اللہ کا عرفی عالم ند ہونا بھی کمال ہے

۹۶ ۔ فر مایا اگر جعنرت پڑھے ہوئے ہوئے تو ہم گواس فقد رفع نہ ہوتا اس وقت تو ہے تھے کہ ہیے مضاطن علمی استعداد ہے فرمار ہے ہیں۔ حضرت نے تو کا فیدو غیرہ تک پڑھا تھا۔

حضرت جاتی صاحب کے علوم عالیہ

28-فرمایا ہمارے حضرت کے علوم نہایت عالی ہوتے تھے محکر القاظ بہت ملیس اور فارس تو

اہل زبان کی کی تھی ۔ ضیاء القلوب کی کسی التین فاری ہے۔ مولا تا محد لیعقوب صاحب نے اس کا ،
عربی میں ترجمہ کیا تھا مولوی جمیل الدین صاحب کہتے تھے کہ وہ ان کے پاس ہے اور کہتے تھے کہ مولا تا نے اس کی تھا مگر اتفاق تبین ہوا اور مولا تا نے اس کی رمانتہ میں لکھا ہے۔ میں بھی اس کہا ہے کی زیارت کا متنی بھا مگر اتفاق تبین ہوا اور ابنان کا انتقال ہو چکا ہے۔

### حفرت حاتی صاحب کے تبرکات

٩٨- فرايا حضرت حاجي صاحب اپنے غادموں کے لئے فيمی فيمی چيز ہيں بھيجا کرتے تھے۔ تسلمين تو مريد ديتا ہے پير كو دہاں پير ديتے تھے مريدوں كو - ميرے ياس كئ چيزين تقيين تبركات کے طریقہ پر جو حفرت نے عطا کی تھیں جریس نے سب تقلیم کردیں دوستوں کوتا کہ میرے بعد کوئی آن کی دکان نه برنا لے بیس میرے نزویک تو حبرک وہی یا تیں ہیں جوحفزت ہے تیں اور دل میں اثر کر کئیں۔ ایک دفعہ حضرت نے اپنی کہا میں جھ کودین جا ہیں کرسب لے جاؤجہاں کی تقین و بین بیخ جا نمیں گی لینی تھا نہ بھون۔ بھیے یکی جوش ساہوا میں نے عرض کیا کہ کتا ہوں میں کیا رکھا ہے کھسینہ میں سے عطافر مائے حضرت کو بھی جوش ہوا فر مایا ہاں ہے تو ہے۔ میرے والیس آ عانے کے بعد حفرت نے چروہ کیا ہیں جمیعیٰ عامیں مربعض عنایت فرماحسد بھی کیا کرتے تھے ان كونا كوار بواكة معرت ال قدر عنايت كول فرمات بين وعرض كيا كديد كيم مكن في آب وان تنابوں کو وقف فرما نیکے ہیں ۔حضرت کی میرا کیم قلمدان میں رہتی تھی وہاں سے نکال کرمیرا گا کر آیک وقیف نامہ پھی لکھررکھا تھا وہ چیش کرویا حضرت نے فرمایا نہیں میں نے تو وقف نہیں کیس ۔ان حضرات نے کہا کہ جعزت بھول گئے ۔فر مایا نہیں بھائی میں بھولانہیں مگر جعزت کورنج بہت ہوا۔ مچرقریب و فات مولوی سعیدصا حب کیزانوی گوفر مایا که بید کتابین انترف علی کوبھیج دینا اور اگر وہ ند کے تواہیے کتب خانہ میں داخل کر لیجے انہوں نے جھے خطاکھا تھا تکروہ پہنچا نہیں پھرا ہے کتب غانه ميس داخل كر ك اطلاع وى وه خطال كميا تومين في كلها أب في الجها كيامين بهي كرتا جي كو منا بیں جن کرنے کا اور ان کے ویکھے کا مجھی شوق نہیں ہوا۔ بس اپنے جھٹرایت سے جو سنا ہے گل کے واسطے کافی ہے اور وہ تھوڑ اسلاماری کھی ہے وہ ہی اسپے دوستوں اور عزیزوں کے سامنے پیش کر دیتا بول باتی بهان تو نه حافظه نه کتابین دیکھنے کی فرصت



### حضرت كامملوكه كبابيل

99 - پھرفر مایا کہ آج کل میری ملک میں بہت تھوڑی کہا جیں جین جن میں ایک تو متنوی شریف ہے اس کو ملک سے نہیں فکالا اور آیک جمع الفوا کد ہے جو حدیث کی کماب تی چھی ہے اور بیمتنوی فولکٹور کے بہال کی اول بار کی چھیی ہوئی ہے عدہ ہے اے ملک سے جدا کرنے کو جی جمین جایا۔
ای نسخ میں جو نہی مصدیر ھا بھی ہے۔ حضرت کے ارشادات بھی بنیشل سے کہیں کہیں لکھ رکھ جی بی اورخود بھی جو بھی جھی تھی ہیں آیا کہا ہے دفعہ یہ شعر میر ہے ہما ہے بیش کیا گیا۔
رکھ جی اورخود بھی جو بھی تھی میں آیا کہا ہے ایک وفعہ یہ شعر میر ہے ہما ہے بیش کیا گیا۔
آل طرق کے عشق می از دورورد بوطیف شافعی در سے کرد

### الثرف السواخ كي شذرات

۱۰۰-فرلایا اشرف السوائے کے شدرات مولوی شبیرعلی صاف گرارے ہیں۔ میں نے کہدویا تفاکنائیک دفعہ بحضاورا کیک دفعہ خواجہ صاحب کودکھا و بینا۔ اس کومولوی محمد میں خود چھا بیس کے۔ بوکل

۱۰۱- ترک ما درمت کے ذکر برخر مایا کہ بردرگوں ہے سا ہے کہ اگر دور و بیدی بھی کسی کو آمدنی بعض معنی موقی ہے تھے کی معنی دہتا ہے اور زیادہ طبائع کے لئے یہی مصلحت ہے اور بعض برزگوں ہے کہ دور بہت قلیل بیں ترک اسباب کی ترجیح معقول ہے۔ بہر حال اس اختلاف ہے اثنا فو ہے اثنا فو ہے اثنا فو ہے اثنا کو بارٹرگی کے تو نابت ہوا کہ تشخیص ہے بیاں کہ برزگی کے لوازم میں سے بیائی کی تا تبدیل محررت کا کوئی انتظام ندہو۔ پھر عدم تنافی کی تا تبدیل محررت اسالی معزرت کا کوئی انتظام ندہو۔ پھر عدم تنافی کی تا تبدیل محررت کے دعا کی سے دیا کہ برزگ نے دعا کی سے دعا کی صاحب نی ما جب نی تا کہ برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا کی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا گی سا جب سے تال فر ایا کہ ایک برزگ نے دعا گی

کہ یا اللہ جنتی روزی میری قسمت میں ہے آیک ہی و فعد رے وہ بیتے ارشاد ہوا کیا ہمارے وعد ہ پر اعتماد فروس کر الله فقر وہ اعتماد فروس کی احتماد کی الله فقر وہ بہتا ہوں کوئی جواب قاطع وساوس ہو تا اگر بہتا اگر میں ہو تا آگر میں ہوتا آگر کے دولوں گااور وہو سرے وقت اس سے کیدولیا کرون گا گھا اس میں سے کھا وئی گا جو کہ مشاہدا یت میں وسور تربیں جو تا آس اللہ اس میں سے خواب ہو تا ہے کہ بعض اولیا واللہ نے بھی ایس وغیا گی ہے معلوم ہو تا ہے کہ بعض اولیا واللہ کے بھی ایس وغیا گی ہے معلوم ہو تا ہے کہ بعض اولیا واللہ سے بھی وغیا گی ہے معلوم ہو تا ہے کہ بعض اولیا واللہ کو اس طرح میں جو بو سے ہو ہو ہو ہے جو ہو ہے ہوتا ہے اور اس کا بزرگ وہ ای ہے جو بو سے ہوتا ہے اور اس کا بزرگ وہ ای ہے جو بو سے ہوتا ہے اور اس کا بزرگ وہ ای ہے جو بو سے ہوتا ہے اور اس کا بزرگ وہ بی تا ہو تا ہے ہی قوت وضعف نفس بھی فطری چیز ہے میں برد رکی اس پر ہوتا ہے بی تو ت وضعف نفس بھی فطری چیز ہے میں برد رکی اس پر سے برے برد یہ بیلوان کو پیچا او دے ایسے بی قوت وضعف نفس بھی فطری چیز ہے میں برد رکی اس پر موقوف ہے نہ امرام ۔

بزرگول كالخمل

الضأ

۱۰۳-فرمایا ہمارے دادا پیر صفرت میال بی صاحب بھی بھی تھا نہ جھوں تشریف لاتے ہے۔
ایک بار آپ کے پیر بھائی شیر خان بھی بید تعلق تربیت کے مثل مرید کے تقے۔ ساتھ آگے مگر بیشان تو مرید کیا تئے ہو کہ بھی بیٹوان ہی رہتا ہے۔ مولا تا تئے محمد صاحب عالم فاضل تھے۔ جب طابی صاحب اور حافظ صاحب برمیا بھی صاحب کے توجہ کا اگر ہوتا اور مولا تا برویدا نہیں ہوتا تھا تو مولا تا بنس کر کہا کرتے تھے ہم عالم ہیں ہم پر اگر نہیں ہوتا تم عالم نہیں تم پر اگر نہیں ہوتا تم عالم نہیں تم پر ہوجا تا ہے۔ میال بی صاحب نے ساتھ قاموش ہو گئے مگر شیر خان نے کہا کہ انہیں مزا چھاتا چا ہے۔ جب تھا نہ بھون ساحب نے ساتھ قوس سے زیادہ اگر مولا تا پر تھا تی کہ کیڑے ۔ حک بھاڑ دیے تو میاں بی صاحب نے کہا ہوں جو ان جانے دو۔ خلقہ میں شیر خان جی کہا ہی میاں جی صاحب نے کہا ہوں کا جو تھات کیا ہوں کے اور اسکے بعد مولا تا نے چر بھی میاں بی ساحب کے کہ جب شیر خان ایسے ہیں تو حضرت کیا ہوں می اور اسکے بعد مولا تا نے چر بھی الیکی یاے نہیں کہی ۔

سادگی

۱۰۴- پھاٹوں کے ذکر میں فرمایا کہ ایک عورت مولد نبوی سلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی ۔ تو اس پر بہت اثر ہوا اور جوش میں کہنے گی قربان جاؤں بل جاؤں میرے حضرت ایسے تھے میرے حضرت ایسے تھے گر بے جات خدا گی ایک کسر بھی رہ گئی کہ پٹھان نہ تھے اگر پٹھان ہوتے تو کوئی کہ بٹھان نہ تھے اگر پٹھان ہوتے تو کوئی کہ بندونی (نعوذ باللہ) اس غریب کے زویک سب سے بڑی سرافت تھی پٹھان ہونا۔

۱۰۵-فرمایا ایک پیشمانی احتر کی مریز تنگی ایک و فعه گھر آ کر کینے گئی مولوی جی مجھے بہت تکلیف ہوتا رہے تا داری کی اور تنگی کی گئی کر ڈری اور کہنے گئی بس مولوی جی زیادہ نہیں کہتی کہتی اللہ میال یول کہیں کے تا داری کی اور تنگی کی چر ڈری اور کہنے گئی بس مولوی جی زیادہ نہیں کہتی کہتی کہتی ساوگ ہے گراللہ کہ میرے عیب کھولتی بھرتی ہے۔ اس نے شکایت اور عیب میں فرق نہیں کیا کینی ساوگ ہے گراللہ تنالی کی خشیت بھی کہتی عالب تھی۔

لطيف

۱۰۶ - ال الوگول كل ساوگى كے سلسله مين فرمايا آيك فحفل مدرسه ديو بند كے دروازه برمولاينا محر يعقوب صاحب كى تعريف كرد ما تقا كه آيسے بين اليسے بين اوراكها كه بس فرعون بيا سامان نين (لا حول ولا قوت الا بنالله)

# اشنبه و جب عصاله معرفواص مل لعدعفر

مناظرةفق

عدا- فرمایا ایک صاحب نے روافض کے کھیشہات لکھ کر جینے میں نے لکھا کہ تحریر میں جواب نا کافی موتاہے بہال آ جاؤ۔ ان کا جواب آیا کہ دوشرطوں سے آتا ہوں ایک تو نیاکہ آپ کے بہال کھانا شکھاؤں گا کیونکہ کھانا کھائے کے بعد آ دی چیج جانا ہے۔ دوسرے پر کہ شور شرمیانا ، عِفْد شرونا، جيسے مولويوں كي عاورت ہے۔ ايس فے لكن ويا كدا جِمَا أَ جادٌ جب وه أَ مَنْ تَوْمِينَ فِي كفاف كالمتعلق بير يوجها كمن فك كفا نائيس كفاؤن كالين في كها بهتراتين ووسرى شرط كويس منسوخ كرتا ہون اگر ضرور مت شور مجانے كى ہوگى تو شور بھى مياؤں كا اور غصر كى بات ہوگى تو غصيه مجمى ہوں گا۔ اگر كہوكہ مير انقصال ہوا تو اگريٹ منظور شريد گا تو بن آ پ كو الدورفت كا كرايدو \_ دوں گا کہنے لگے بہت اچھا مجھ کومنطور ہے۔ میں کسی ضرورت سے گھر گیا تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ ن کھانے کی شرط کو میں منسوخ کرتا ہوں اب کھا تا بھی کھاؤں گا میں نے قیول کرلیا۔ اور گفتگو کے لے عصر سے مغرب تک کاونت مقرر کرتا ہوں جب تک بھی ضرورت ہوروز مرہ گفتگو ہوتی رہے گی غرض عصرية هاكريس نے كها آ جاءً اور كهو كہتے جيشے تو اعتراضات سب دعوى ہى دعوى تتے وليل ا یک جھی نہتی ۔ بین نے ولیل ما تکی تو سینے سکتے تم تو منطق کی یا تیں کرتے ہو۔ بین نے کہاا جھا آنے تو تم سن لو چ بین شربولتا اور راست کواس پرغور کرنا پیرکل کو گفتگو کرنا۔ پیر بیل نے انہیں اصول مجنائے کہ دعویٰ کے کہتے ہیں دلیل کیا ہو آئے ہے اعتراضات کس کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ا کلے دن عیسر کے بعد بلایا تو کئے گئے بھے اب کوئی بھی شہر میں رہا۔ پھر میں نے تقیحت کی کہ دوسرے بذا ہے گی گیا میں شدد پکھا گرویہ

يے اصول کام خراب ہوتا ہے

١٠٨- فرما يا حَلَى تَعَالَىٰ كَا ارشَاوَ اللهُ وَاللهُ قَوْ اللهِ بِواتِ مِن ابوالِهِ المَّاتُومِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِن ابوالِهِ المَّاتُومِ وَاللهُ اللهِ اللهُ الل

ن برود. منبول هازست

9 - الك في في في في في المعالم من بالحج روبيد بمين كرما جا الكي في المعالم الكها كما من المعالم الكها كما الكها كما من المعالم المعال

ہدیہ پیش کرنے میں غلطی

مذبير كے قواعد

الا - عَالِيًّا مَنْ صِدَانِيهِ فَي والبِسِي كَمْ تَعَلِقَ فِر مِامِيا كَهُ بِرِجِيزِ كَيْقُواعِدِ فِيلَ - نمَازَ كَهُ مُروز ـ مُكَان

جے ہے، زکو ہے کے و کیا ہدیکا کوئی قاعدہ ہی تہیں۔ اس سے واعد بھی حدیثوں سے معلوم ہوتے ہیں۔
عالبًا تر مذی شریف ہیں ہے کہ ایک شخص نے حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ چیش کیا
جضور نے اس کے بدلے ہیں کی اورٹ و سے مگر وہ راضی نہ ہوا تو حضور سلی الله علیہ وسلم نے آیک خطبہ میں اس کے معلق فر مایا ' احسمت ان لا اقبل ہدیدہ الامن قرشی او ثقفی او دوسی '' خطبہ میں اس کے طبیعتوں میں سخاوے تھی تو معلوم ہوا کہ معن جوارض کی وجہ سے عدم قبول ہدید ہوا کے معن جوارض کی وجہ سے عدم قبول ہدید ہو کہ میں سخاوے تھی تو معلوم ہوا کہ معن جوارض کی وجہ سے عدم قبول ہدید ہو کہ میں سخاوے تھی سخت ہے۔ اور رہے وارض اجتمادی ہوتے ہیں سے لینے والے کی رائے پر ہیں۔

#### خوشبو كامديه

۱۱۴-فرما یا خوشبو پیش کرنے کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی خوشبو پیش کر ہے اور اسکی میں آیا ہے کہ اگر کوئی خوشبو پیش کر ہے تو سے اور اسکی میعلت فریائی فعانها طیب السکھة حفیف المعجم الله استعمال "استعمال التحقیق المعجم الله التحقیق المعجم الله الله التحقیق المعجم الله التحقیق التحقیق الله التحقیق التحقیق الله التحقیق الله التحقیق الله التحقیق الله التحقیق الت

# تدلين يرناداضي

سواا۔ فرمایالوگوں کا بھی عجیب حال ہے آگریہ معلوم ہوجائے کہ ترکیبوں سے لیتا ہے قہ نادائش ہونا جا ہے تھا مگراس پر بھی نازاض ہوتے ہیں کہ لیتانہیں حالا نگذان کا مال بچادیا بیاتو خوش ہوئے کی بات تھی مگرشایداس کواپنی اہانت سیجھتے ہیں۔

### مِرْسِيرِي وَالْيِسِي

ساا -فرمایا ایسے ایسے واقعات نے تجربہ و گیا ہے۔ رگون سے آیک خط آیا کہ یہاں ایک مجلس میں کچھ گفتگو ہوئی کے بدر گوئی واپس کرسکتا کی نے آپ کے متعلق کہا کہ وہ والیس کرویتے ہیں تو آیک صاحب ہوئے کہ ہم جیجتے ہیں دیکھیں کیسے واپس کروین کے تو ان صاحب نے بطور مشورہ کھا کہ اس بدیدوالیس کروینا ہیں کروینا ہیں کروینا ہیں کہ جھا کہ میں آپ کا شکر گرارہ وں کہ جھا کو متنہ کردیا گرا ہے ہما یا متنہ کردیا گرا ہے ہما یا اس کہاں اس کی تحقیق کریں گے اس لیے آپ سطمنی و بیٹے یہاں ایسے ہما یا واپس بی ہوئے۔

الصر

### جيار معفرت

۱۱۱- فرمایا ایک حکایت یاد آئی کی بن اکم بخادی کا استاد بین برا محدث بین جب ان کا انتقال بوگیا تو کسی نے خواب سی ویکھا تو پوچھا کردی تعالیٰ ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا مفرون سے فرمایا برای لائی لائی کرد است فلملت کلا انت فعلت کذا انت فامون انتیان خواب دول میں ہوا کیا ۔ ارشاد مواجوا جواب دول میں نے عرض کیا ۔ است فال بوا کیا موجود ہو میں نے عرض کیا ۔ است فیل اللہ علیہ وسلم ان الله بیست من فدی الشبیدة المسلم "اور یہاں بھی اور ذک و کی د مایوں تو شربہ پر گیا کہ سے حدیث ہی ہے انتیان فر مایا جدیث ہی سے انتیان کو مایا جدیث ہی سے انتیان کو مایا کو کہ انتیان کو کھایا تا کو فعت کی قدر اور دکھایا تا کو فعت کی قدر وجد سے بخشے دیے ہیں ۔ ویکھے ارادہ تو پہلے ہی سے مغفرت کا تھا مگر ان کو دکھایا تا کو فعت کی قدر وجد سے بخشے دیے ہیں ۔ ویکھے ارادہ تو پہلے ہی سے مغفرت کا تھا مگر ان کو دکھایا تا کو فعت کی قدر وجد سے بخشے دیے ہیں ۔ ویکھے ارادہ تو پہلے ہی سے مغفرت کا تھا مگر ان کو دکھایا تا کو فعت کی قدر

مواوران کو بھی تو میانہوں نے ہی بتایا ہے کہ بیوں کہو۔ دل میں ڈالٹا بھی تو انہی ہی کی طرف سے معادف شیرازی فرماتے ہیں ۔

وروازیاراست ودر مال نیز ہم ول فدائے اوشدوجان نیز ہم ا آنچیمی گویندکال بہترز حسن یار ماایس دارووآ ال نیز ہم

جن تعالی کے بیمعاملات ہیں حالا نکہ کہاں جا کہاں گام گراس قدر شفقت کا معاملہ فرمائے
ہیں اس کوصوفیدی اصطلاح بین بڑول کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بالگل ہمارے نداق کے موافق
فرمائے ہیں اپنی عظمت کے موافق ہیں فرمائے جینے کوئی معثوق ناز کیا کرتا ہے۔ کی ابن اکٹم کے
ساتھ بھی ایسا ہی کیا کہ ایک جے کا سالگا کر رحمت کا ملہ متوجہ فرما دی اور عشاق کوتو ای بین الطف آتا
ہے اور اگر معثوق بین اباء والکار کی صفت بالکل نہ ہوتو لطف ہی نہیں آتا۔ لطف اس میں ہے کہ
یوی کو بلایا جائے اور وہ کے کہ اون میں تو چواہا ہا نٹری کر رہی ہول ۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وہائی ہے۔
کے پائی جب عبداللہ بن ام مکتوبی آتا نے تو آپ عما ب حاطف اندوز ہونے کے لئے فرمائے

''مو حبا بنمین عاتبنی فینہ رہی ''

#### واعظول كاظرافت

عاا۔ فرنایا مولوی عبدالرب صاحب وہلوی واعظ ہے ظریف بھی ہے جب ال کے باس کوئل تا مینا آتا تا تو کہتے ہاں کہتے جو پھے آپ کوئین ہے پہلے آپ کوفار نج کردوں آپ ہے بہت ڈر گلآ ہے کیاللہ میاں کوچھی جنسور صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا کرادیا تھا۔ پھرفر مایا کہ واعظ لوگ بھی ہرجگہ عظر افت سے کام لیتے ہیں۔

ئاز

۱۱۸ - پھرفر مایا خیراس طرف سے اگر ناز ہوجو خوبصورت عمّاب ظاہر ہوتا ہے تو بعض بڑ رگول کے یہاں اس طرف سے بھی ناز کے کلمات صادر ہوتے ہیں جیئے بھی بھی ناں باپ پر بچے تاز سرتے ہیں تیکن ان میں بعض لوگ تو بچون کے مشابہ ہیں کہ محبت تو بہت ہے اور معرفت کم اور لبعض ٹیں معرفت بھی کامل ہے تو وہ بھی الیانہیں کرتے۔ جیسے بچہ جب بروا ہوجا تا ہے اور اس کو مہمی آجاتی ہے تو پھر ایسانہیں کرتا۔

### محبت اوراوب

۱۹۹-فرالیا ال بین اختلاف ہے کہ محبت میں ادب بر هتا ہے یا گفتنا ہے ایک قول تو ہے کہ جب محبت تو ی ہوجاتی ہے تو دب گفت جاتا ہے اور ایک قول متعارض بین گر میر سے ووق بین ان میں بینظیم دونوں قول متعارض بین گر میر سے ووق بین ان میں بینظیم دونوں قول متعارض بین گر میر سے ووق بین ان میں بینظیم دونوں معرفت معالب اور معرفت عالب اور معرفت معالب اور معرفت عالب اور معرفت معالم اسلام معلوب اور معرفت عالب اور معرفت معالم اسلام معلوب ہوتی ہے تو اوب کھی جاتا ہے۔

# حفزيت مولانامحمر ليفقوب صاحب كامقام

۱۲۰ فرمایا ہارے موال ناجھ اور موال ناجھ اور موال نارشد اجمد صاحب کا ایک خاص مقام ہو مقام اولال کہلاتا ہے ایمن ناز مولا ناجھ قاسم صاحب اور مولا نارشد اجمد صاحب نے تو سمجی کوئی بات ایسی خال مرتبین فرمائی مگرمولا ناجھ ایعقوب صاحب نے بھی کوئی بائت کہ بھی دی ہے۔ ایک محدود باند طالت تھی تاریخ کا ایکنے اور فرمایا کہ بھی سے تھی نے مولا ناکا کوئی کا مقام ہے کہ اس کہتے ہو جو کے ایسی مقبول ہیں ہم کہتے ہیں تو کان پکر کرفکال دیے جاتے ہیں نے فرمایا گر مرتبدا تھی کا زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کان پکر کرفکال دیے جاتے ہیں نے فرمایا گر مرتبدا تھی کا زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کان پکر کرفکال دیے جاتے ہیں ہے کہ اس کے جو یہ کہتے ہیں کہ کان پکر کرفکال دیے جاتے ہیں جیسے ہیں نے فرمایا گر مرتبدا تھی کا زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کان پکر کرفکال دیے جاتے ہیں جیسے ہیں نے فرمایا گر مرتبدا تھی کا زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کان پکر کرفکال دیے جاتے ہیں جیسے ہیں نے اس کہتے ہیں مثال ہوئی کی دور ہوئے گیے۔

# بقانه بقون آنف كمتعلق لطيفه

۱۲۱-فرمایا ایک صاحب بقاید بھون آتا جا ہے تھے۔ میں نے لکھ دیا کہ میاں دہاں کیا رکھا ہے کھنڈر ای کھنڈر میں لکھنؤ آتے (بعنی جب معالجہ کے لئے لکھنؤ قیام تھا) تو سیر بھی ہوتی اور تفریح بھی امراء وغریاء کی زعامیت

٢٢١ - امراء وغرياء كالذكره يزفر مايا كه بين جيسے غرباء كى رغابت كرتا بيوں امراء كى بھى كرتا

ہوں کہ ان کا بیسہ ضائع نہ جائے بلکہ میں تو خوشحال او گول کی زیادہ رعایت کرتا ہوں۔ بیس کر تبیب
تو ہوگا مگر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیلوگ بھی قابل رعایت ہیں کیونکہ ہرخص ان برا بنا بوجھ
ڈالٹا چاہتا ہے کہ انہیں کیا ہوا پانچ مورو پید کی تخواہ ہے ۔ تو آ مدنی تو محدود ہے اور خرج غیر محدود اور
غربا بی آ برتی آئیز عاجت سے زیادہ ہوتی اور خرج اس سے کم جوتا ہے یا کم کر سکتے ہیں اور امراء
سے رہی تیں ہوسکتا ہے۔

## حضرت مولانا مجريعقوب صاحب كحالات

١٢٧ - فرياليًا مولانًا مجمد ليعقوب صاحب كي تبخواه (باوجود صدر مدرس دارالعلوم ويوبند موت کے صرف ) جالیس روبیتی فرمایا کرتے تھے کہ بیوی بھی مہم کودیکھتی ہے۔ لڑ کا بھی مہم کودیکھتا ہے ، بہو بھی میں کو دیکھتی ہے تو وہ چالیس کہاں رہے اور بھی بھی بیوی کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگر موار موكئ توفيها ورندوي كهدول كالمول في اوركوني دازاينا خاتلي بهي أيس جيسيات من الوك اے میں سمجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سب کی تبین عفرف الل تکبر کی ہے۔ اور حضرات اکابر معاصرین اپنے وار دات ان کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے کہ عوام پر ظاہر کر دیں گے۔ کیونکہ آپ اوروں کے واردات بھی طاہر کردیتے تھے۔ یہ خیال نہ تھا کہ وہ بڑھے رہیں مجے اور میں گھٹا ر ہوں گا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قربایا کرنے تھے کہ پرخش میں سیجھ نہ یکی کھوٹ ہوتا ہے جو مجاہدہ سے زائل ہوتا ہے مرمولوی ایعقوب صاحب بے کھوٹ پیدا ہوئے ہیں۔ پھرفر مایا کہ مولا تا مجر لیفقوب صاحب نے مجاہدے زیادہ فیمان کے بین اور باتیں کی بہت کرتے تھے۔ مگر مرام علوم موت تقد جب حضرت عابي صاحب تفائد محون تشريف ركية تقد رات كوسب ذا كرشاعل لوگ اٹھتے تھے یہ بھی اٹھتے مگر حصرت اوروں کوتو متع نہیں فیرماتے تھے ان کوفر ماتے کہ سور ہوہم وفت پرخودا شاوی گان نازے کدان کی تربیت فرما کی گئی ہے۔

حضرت مولانا ليقوب ضاحب كي تواضع

سرا -فرمایا مولوی یستن صاحب مولوی شفع صاحب کے والدمولا نامحد یعقوب صاحب کے

بہت بی برای ہے۔

شاگرو تھے۔ ایک روزان ہے فرمانیا مولوی یسین! میں ادھورارہ کیا کال نہیں ہوا۔ (ویکھتے ایک میخ

كال لوكون كسامة يدكت بين) تمهارت في (مولانا كلوي) الرجابين توميري تحيل كريكة ہیں مگر وہ دسید ہی نہیں دیتے مجھے غصرات تا ہے ہیں کہتا ہوں کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں بیں اپنے سے کے باس چلاجاؤی گاتو کہتے ہیں کہ مدرسہ چیور کرجاؤ مجاتو گناہ ہوگا۔ اس جی معلوم ہوتا ہے کہ میں اوھورا ہی مرجاؤل گا۔ نہتو جائے ہی دیتے ہیں نہ خود تکیل کرتے ہیں۔ ویکھنے شاگر دول کے مجمع مين ميغربار ہے ہيں۔ پھر جب ان سب حفرات كاسفر ج ہوا اور ج سے بعد مدينه منوره كي تنارى مونى توسب نے مشورہ كيا كر حفرت كى خدمت ميں ہم سب تو بہت رہے ہيں ميزيادہ ميں رے انہیں حضرت کی خدمت میں چھوڑ جاؤ مربیتو کسی کی سیس مجتبین اس کے حضرت سے كهور جفشرت معتاع أيا كيا تو ويكف كيا اخلاق اوركن قدر خير خواي بختى مولانا محد لعقوب صاحب سے فرمایا گئم میرے پاس رہو بیٹمہارے رفقاندینہ جاویں مے مولانا کوکرانی تو ہوئی مكري كالحكم بتماره كئ حضربت في رفقاء سفر مايا كدان سے كهدد وكه جب مير ب ياس بينيس خاموش بين كريدخيال كرليا كرين كذان كيسية عير عسية من أرماب كويس وومرون ے یا تلی کرتا رہوں۔ صاحب ملفوظات نے بطور جملہ معترضہ کے فرمایا آیک وقت میں دوطرف كامل كالفس تومتوجه وجاتا بي تأقيل كالمتوجه في موتا أور النفس لا تتوجه التي شيئين في أن واحسالا میں نفی امکان کی ٹیس ہے۔ نئی وقوع کی ہے وہ بھی عادی باعتبارا کثر کے۔مولا تافضل حق خيراً بادي كا عال سنا ہے كه ايك عن وقت ميں درس بھي ديتے رہتے تضاور شطرنج بھي كھيلتے رہتے من اور تصنیف بھی کرتے رہے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرادین مرکب ہے اور لوگوں کا بسیط ہے کہ تقریر و مطرع اور تصنیف ایک ہی وقت میں ہوجاتے ہیں۔ پیمر حضرات اہل طریق کی شان تو

معبية - أزادعلاء كفل عظرن كي جواب كاشبيت كياجات تمدقصه كافرمايا جب ان كرفقاء مديندے واليس آئے تو حفرت حاتی صاحب نے ان ہے شكايت فرمائی كمان كواليك سل ی بات بتائی متنی ۔ وہ بھی نہ ہو کی جب کوئی آئے بیٹھتا مجھ سے پہلے یہ بولے لکتے تھے۔ مولانا گنگونی فرمائے تھے کہ شخ ہی ایسے کامل تھے کہ انہوں نے خود رکھے نہیں کیا مگر انہوں نے ایسا کردیا تھا بیال آ کرسٹنگر ون کوموغہ ڈالا۔

الصا

١٢٥- فرمايا مولانا محمد يعقوب صاحب كي تقرير على علمي لغات بهت موت ينظم مرب ساخت الوران کے بہاں استے علوم منتے کہ جان اللہ ان کی تقریر سن کر بیمعلوم ہوتا تھا کہ ایک کتب جات كول ديار مر بير بيم جهال شبه وما تفاما تخت مدرسول سے يو جد ليتے تھے۔ اور باد جوداس تبحر وكمال كے مولانا رشيد احمد صاحب كو بجائے مرشد كے فقط شفاى وجہ ہے تو اصلاح كرانا جاہتے تقے مگر جب غصر آتا تو ناز میں ان کوئھی بہت کھ کہدا التے تھے۔ چٹانچہ ایک دفعہ دوآ ومیوں نے ۲۸ شعبان کو جا بدک کو این وے وی اور کہا کہ بہلے جا ندمین غلطی مور ای ہے۔ ہم نے وہ جا ند بھی ٢٩ كود يكھا ہے اس حماب سے آئ ٢٩ ہے مولاناتے قبول فر مالی حسن فين بہت تقااور شرح صدر ہو گیا۔ علم دیدیا کہ کل روزہ رکھا جائے ۔ لوگوں نے اعتراضات بھی کئے۔ مولا نامنگوہی کو خرطي تؤ فرمايا وه كواه تفته نديت تو مولانا محمد ليعقوب صاحب كوغصيرا أحميا اور فرمايا جي بال تفته كون ہے جرمولا تا کے ۔ اچی بات ہے قیامت کا دن آنے والا ہے ہم ہول مے مولانا ہول کے اللہ میاں ہوں گے۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ کون افقہ ہے۔ مولا نامنگوہی ہی نے ساتو بیشنے لگے۔ ا تفاق سے این صاب ہے تمیں روز ہوئے کے بعد جا ند ندارو۔ میں نے این گھرین جس جی اب میاں مظہرر ہے ہیں ادراس وقت والدصاحب بھی تھے۔ تنیسری منزل پر جا کرد کھا مگر نظر نہ آیا موبهت في جابتا تفاكه جائد فطرة جائة تاك لوك مولانا براعتراضات ندكرين جب جائد ند مواتو مخالفون نے مولانا سے عرض کیا کہ رویت ٹریس ہوئی فرمایا رویت کا جم او ہے میں کو ہیں ہے۔ رویت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کل عید کروٹ تو دیو بند میں دوعیدیں ہو کیں۔ مکہ عظمہ خبر پینجی تو حضرت نے مطالکھا کے سنا ہے کہ آنورین کی لوگوں نے بہت مخالفت کی ہے آ تعزیز حق بر میں -بہاں بھی رمضان اور عید آنعزیز کے صاب کے موافق ہوئے سبحان اللہ کیسا تا زکا معاللہ ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا تخواہ بہت کم تھی فرمانیا کل چالیس روسیقی اور چالیس کیا اگر چالیس مو بلک جو تا تھا فرمانیا بلکہ چالیس بزاریتی ہوتی تو کم بی تھی وصل صاحب نے دریادت کیا کہ چرج کیے ہوتا تھا فرمانیا ایسے ہوتا ہوگا کہ کس نے خدمت کردی۔ اور مولا تا محمد قاسم صاحب کی تخواہ تو مطبح بجتبائی میں دس بی روپیقی ۔ اور مولا تا گنگوہی ایک مدت تک شائند خان کے قلد میں ( جہاز خور میں ) مخترشا ید دس یا میں روپیقی ۔ اور مولا تا گنگوہی ایک مدت تک شائند خان کے قلد میں ( جہاز خور میں ) مخترشا ید دس یا میں روپیقی آدی ہے میں اب جو سہار خور گیا تھا (لا ہوز سے والیسی میں ) تو وہ جمرہ دیکھ آئی بہت خاطر کرتے تھے۔ پیقلد والے وظیفہ یا ب بھی اس بھی جو دیے گئا تراد میں گرمولا تارشیدا حمد صاحب کے عاشق بیں گور منت سے اور ان میں سے آگر باوجود ہے گئا داد میں گرمولا تارشیدا حمد صاحب کے عاشق بیں ویکھ تھا فرمانا ہے ہے۔ میں بھی جو ش کرتا ہوں کہ سے حضرات اپ وقت کے امام تھے۔ میں دھرات سے تھا تھی تھا فرمانا ۔ کو قفی تو نہ ہوئی آدی بنے کی مران کو دیکھ کر آدمیت کا مفہوم تو اس حصورات سے تھا تھی خطافر مانا ۔ کو قفی تو نہ ہوئی آدی بنے کی مران کو دیکھ کر آدمیت کا مفہوم تو معلوم ہوگیا کہ آگر آدی بنا جا تیں جا تھی جو تھی تھے ہو میں اس تھے۔ معلوم ہوگیا کہ آگر آدی بنا جا ہیں تو ایسے بن جا تھی جو میں تھے۔ دھورات تھے۔

# سه شنبه ارجب كه المعرف الرجب والمسجد خواص مين بعد عمر

## خفرت ما جي صاحب کي فارو قيت

۱۲۹-فرمایا حضرت عاجی صاحب کے آیک خادم کو بین النوم والیقصد حضرت عمر دخی الله عند کر الله عند الله عند الله عند کے از یارت ہوگی فر مایا اینے بیرے ماراسلام کہ دو بیناوہ ہماری اولا و ہیں اور ہماری طرف ہا ان کے سر پر ہاتھ بھیرنا۔ جب حاضر ہوئے تو خواب ستایا حضرت سر جھکا کر بیٹھ گئے ۔ انہوں نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے فر مایا پہم از اہا تھ تھوڑ الی ہے بیاتو حضرت عمر رضی الله عند کا ہاتھ ہے۔ مشال اور جمہت الہی

المسلم وم الماليك المحض في مدين أن المسلم وم المسلم وم

علاشانہ بر صابیے کی وجہ ہے بخش ویں۔ اتفاق ہے ان کا جوائی ہی میں انتقال ہوگیا۔ مرنے کے وفت اسية ايك خاص دوست كووميت كي كه جب ميرا انتقال موجاع تو ذراسا آثا ليك كرميري داؤهی اور سریر چیزک وینااس نے کہا میاں بدکیا تمسخر کرتے ہو۔ اس نے کہائم کو کیا بدیری وصیت ہے تم کردینا۔ کیے دوست ہوز راسا کام بھی تہیں ہوتا اس نے کہا اجھا۔ جب انتقال ہو گیا وصیت بوری کردی گئی کسی کوخواب میں مکشوف ہوا اس نے بو چھا کیا حال ہے اس نے جواب دیا كرجي \_ يبيئ سوال كياكر ألا كيول جيركا من فيعرض كياكد ذي الشيبة تو ندتها مكر ذي الشيبة بمثابهت بيداكرنے كے لئے إيها كيا ارشاد مواجاد بخش دياوياں توجيونی لے جيونی بات برجمی فضل ہوجا تا ہے اور گرفت اور قہر چھوٹی بات برتہیں ہوتا سیقت رحمتی علی عضی مگر میہ جہل ہے اس کا جو برسی بات کو چھوٹی سے سمجھے البت مقربین پر چھوٹی بات پر مواغدہ ہوتا ہے مگر وہ بھی چھوٹی بات تہیں ہوتی ان کے اعتبارے وہ بری ہی ہے اس کئے وہ کلیے محفوظ رہا۔اس پر فرمایا حفرت بایزید بسطای رحمداللد کو کسی فرواب میں و بکتا ہو چھا آب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قرمایا جهد بوال مواكرتم وبيات كيالا عرض كيا به في صرف توحيد قرمايا" احسا ته كر ليلة الملين " ينوحيد إلى تقي كه غيركومور كها عرض كياحضور يحير تعين لاياسوائ امبيد وحت ك اس يزمغفرت بوگئي۔

مدت نظریس گرفت کا خطره زیاده ہے

۱۲۸ - فرمایا قشرید میں لکھا ہے کہ جس قد ونظر میں حدت ہوگی اس قد درگرفت کا خطرہ زیادہ ہے لیے بی اس لئے کہ اورول کے لئے تو حدید النظر بتھا ورائیے لئے بی بات بات پرگرفت ہوگئی بات آ

مراس بر بحرور کر کے کہ نزگر بیٹھ ناچا ہے کہ کون مشقت اٹھائے ووقو گلت کوان ہوگئی بات آ

عراس پر بحرور کر کے کہ نافر مانیوں ہے آ دمی مبغوش ہوجا تا ہے۔ اور مبغوش کی برائیاں اس کی بھلائی کو ڈھانپ لئی ہیں بلکہ ذائل کرد ہی ہیں۔ دوسرے مبغوض میں استحقاق رحمت نہیں رہتا ۔ تیسرے ہمارے سے اعمال خوداس عظمت کے سامنے چھوٹی جز بلکہ لائے ہیں یہ بھی بند رہی تو وہ بھوٹی بات بی شربی سامان خوداس عظمت کے سامنے چھوٹی جز بلکہ لائے ہیں یہ بھی بند رہی تو وہ بھوٹی بات بی شربی سامان جوداس میں اعمال خوداس عظمت کے سامنے چھوٹی جز بلکہ لائے ہیں یہ بھی بند رہی تو وہ بھوٹی بات بی شربی سامان ہو وہ دوری ہی ہے کہ امان میں اعمال خوداس میں ایک کی کرنے ہوٹی اور جبل ہے (واقع میں تو وہ بوی ہی ہے ) ااجا می

من كرفلال بات كيول كي فلال بات كيول كي ـ حسات الابرار سيئات المقر بين

۱۲۹ - فرمایا عوارف المعارف میں کھا ہے کہ ایک بردگ ایک دفیہ جوذ کر کرنے بیٹے تو زبان برد ۔ بہت دوئے اور دعا کی کہ برد ہوگی اور ویسے بولتے بیں تو بی تھی میں بھر ذکر کرنا چاہتے تو زبان برد ۔ بہت دوئے اور دعا کی کہ اس اللہ مجھے معلوم ہوجائے کہ بیکس جرم کی سرا ہے ۔ الہام ہوا کہ فلان وقت تہماری زبان سے ایک کلم منکر فکا تھا اور اب تک مہلت تو برکر نے کی دی گئی محرتم نے تو بہیں کی بیاس کی سرا ہے ان کے بروی کے دائی میں بیات تو برکر نے بی دی گئی محرتم نے تو بہیں کی بیاس کی سرا ہوئی۔ ان کے بروی کے دہ کھی ایس میں انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ میں تو آ ہے کو بجائے باب ہی کے فرمایا ایک شخص تھے انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ میں تو آ ہے کو بجائے باب ہی کے فرمایا ایک شخص تھے انہوں نے اپنے باب ہی کے

مرمایا ایک مس تھا ایک میں انہوں نے اپ ہا ہوں کے اور بہت برابھلا کہا کیونکدا سکاتور مطلب ہوائم ہاب تحقیقا ہوں آ سمجھتا ہوں آپ چاہے کی سمجھیل وہ گڑ گے اور بہت برابھلا کہا کیونکدا سکاتور مطلب ہوائم ہاب تحقیق بھی الفاظ کوئی تمین ہو باپ تو کوئی اور ہے ہاں میں تم کوائ کی جگہ قابل تعظیم سمجھتا ہوں۔ و کیھئے بھی الفاظ کوئی غیر کے تو تعظیم ہے اور بیٹا کے تو جرم اور تعظیم کی تی ہے تو ایک ہی لفظ گرایک محقق کہتا ہے تو اہانت اور دوسرا کہتا ہے تو تعظیم اب سمجھ میں آگیا ہوگا۔ حسنات الا برارسیکات المقر بین جیسے بیٹے کا بہانا

احسان جتلانا

ما ا فرمایا طبقات الکبری میں لکھا ہے کہ ایک مربید بردی دور سے سفر کر کے اپنے ہیں کے بات اور آبادہ الکبری میں کو ملتا کو ملتا کا ایتا ہوا ہوا کہ مایا کہ شام کو ملتا کہ منافر کی کہ منافر کی کہ منافر کی ایسا کر سے تو لوگ بدتا م کرتے ہیں ۔ انہیں کوئی بدتا م کر سے ۔ انہیں کوئی بدتا م کر سے منافر کی بدتا م کر سے میں اور کی بدتا م کر سے میں اور کی بدتا م کر سے انہیں کوئی بدتا م کر سے انہیں کوئی بدتا م کر سے میں اور کی بدتا م کر سے میں اور کی بدتا م کر سے ایسا کہ کہ کوئی بات تھی ۔ جس پر گرز کے کہ بردی دور سے آبا ہوں تو رہ شرف فول

خصرت بائیزید نے ایک رانت دورہ پہاپین میں درد ہو گیا تؤ سیکہا دورہ سے پیپ میں دروہ و کیا تو گود و درد میں دور ہ میں موٹر شدمائے بیٹے کرعنوان میں مؤثر ہونا طاہر ہے (۱۲ جا مع)

ہے وہ اس بریارا فن ہوئے کہ جتایا کیوں۔ اس کے مناسب فرمایا آیا۔ مخص ( الکھنؤ میں ) ملنے آئے تھے۔ان ہے کہا گیا کہ تمہارا کچیرمعاملہ ہوا تھا اچھی اس کا تصفیہ بین ہوا سلے اس کا فیصلہ کرو بھر آتا۔ وہ معاملہ میر تقا کہ انہوں نے بلزیہ جمیع تقااور میں کھا تھا کہ اس سے برکت ہوگی۔ میں نے کہا توغرض کے لئے ہے جبت میں ہی اس کا جواب ہدارد جب سے میمعتوب ہیں۔ پیرفر مایاضی المعنى اليك محص في عين بات سي الله المراكبي كي طرف سي مديد وي كيا تقار مين في كما كما يك وفت الين ووطرف كيم متوجه موسكتا مول جاؤيد لے جاؤاوران سے كهدويا كديل تمهارابديد لے الإكرة ابول مكراس وفت ايك برتميزك ما تصريحيجا تفاراس ليح نبيل ليار مات سيرب كه بغيرايي طریقوں کے منبہ میں ہوتا۔ بھران مدایا کے متعلق فرمایا کیا عرض کروں ۔ بیجو مالی خدمت کرتے ہیں ان بین بعض تو ایسے ہیں کہ خود شریاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ درے کرا ہے کوتمام قواعد سے متنتي سمجينة لكتي بين عالانكه وين واليكول لينزوال كاليابي احسان مجهنا حالية - حق العالى فيرباي مها المعا المطعمكم لوجه الله لا نويد منكم جزاء ولا شكورا "مياة وين والكاوب جاور لين والكانيات من صنع البكم معروفا فكا فنوه فان لم تكافئو فادعو الله "نيزوية والحكالك ادب جيميا كردينا باور ليت والحكاليب كال اعلان كرو ب

جفيق تبيديب

اسا -خواجہ صاحب نے برض کیا کہ اصل تہذیب تو حضرت کے یہاں آ کرمعلوم ہوتی ہے جو الگر تبذیب تہذیب کی خبر بھی نہیں اگر حضرت کے ملفوظات کو کوئی الگر تبذیب کی خبر بھی نہیں اگر حضرت کے ملفوظات کو کوئی صاحب الگریزی میں کردیں تو بہت اچھا ہو۔ فرمایا آپ ہی کرلیں دومروں کوآپ کیوں کہتے ہیں صاحب الگریزی میں کردیں تو بہت اچھا ہو۔ فرمایا آپ ہی کرلیں دومروں کوآپ کیوں کہتے ہیں

لطفه

۱۳۲ - خواہ صاحب نے کہا کہ میرا جی جا ہتا ہے کہ خضر تو لین سیکے لوں اور ملفوظات صبط کیا کروں مگر بڑھا طوظا کیا پڑھے فرمایا بڑھے طوطے پر یاد آیا ایک صاحب نے ایک ہوگا کے پڑھنے کو لکھا تھا کہ شوق تو بہت ہے مگر بڑھا طوطا کیا پڑھے میں نے لکھا کہ وہ تو بڑھی مینا ہیں بڑھا طوطانہیں پڑھنا نہ سمی بڑھی مینا تو پڑھ لے گی۔

كطيف

ساسا-فرایا ایک وفعیسکندرون کامعانید کرنے لگاتو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدی دوآ دمیوں کے سہارے سے گھوڑے پرسوار ہور ہاہے۔ سکندر نے کہا کہ براے میاں ایسا کیا شوق ہے فوج میں کا جوڑھا کہ براے میاں ایسا کیا شوق ہے فوج میں جرتی ہوئے ہوئے کا دوآ دمیوں کے سہارے سے تو سوار ہوتے ہو۔ بوڑھے نے عرض کیا حضور سوار کرنے ہوئے دوآ دمیوں ہوں گراتار نے کوسو بھی تاکانی ہیں۔

### عورتول كاايتار

# حفرت كي مجلس كارنك

۵سا - آواب مجلس کے ذکر میں فربایا کہ خاموشی کا میرے یہاں میر حال ہے کہ جہاں دو
آومیوں نے کانا پیوی کی تو میں کہتا ہوں کہ باہر جا کر با تیں کرویہاں تو میری سنویا بجھے ساؤاور
آپس میں گفتگو کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہی ہوتو باہر جا کرکرو۔ ایک شخص جلال آباد کے رکیمیں
آپٹ میں گفتگو کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہی ہوتو باہر جا کرکرو۔ ایک شخص جلال آباد کے رکیمیں
آٹے تھے مجلس کارنگ و کھے کرایک شخص ہے کہا کہ میں اور جگہوں پر بھی گیا ہوں ہب جگہ ڈیٹیوں
آپ کے اجلاس ہوتا ہے اور یہاں نج کا اجلاس سے لینی ڈپٹی کے اجلاس میں تو عربی مدعا علیہ کواہ وکیل وغیرہ وغیرہ والم میں تو عربی کا اجلاس سکون محض ہوتا ہے۔

### استماع أورقرأت

۱۳۱۱- فربایا جیسی کیسوئی دوسرے ساسماع میں ہوتی ہے خود کلام کرنے میں نہیں ہوتی ہے خود کلام کرنے میں نہیں ہوتی ہوتی ہے خوش خوان حافظ سے سامعین کوجیہا حظ ہوتا ہے برا صفح والے کو دیسائیں ہوتا اور یہ جوسائ نکلاہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ سننے میں جواطف آتا ہے وہ پڑھے میں نہیں ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحافی رسے این است میں میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ایسائی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی تکلم اور استماع میں نقاوت سے قوادر تو پھرضعف ہی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

#### بس غذائے عاشقان آ مرساع کددرو باشد خیال اجماع

پھر مان کے متعلق فرمایا کہ بیسب نداہیر یکنوئی پیدا کرنے کے لئے ہیں اوراس کا عاصل کرنا

یکھ ضروری نیش مگراس سے ایک قسم کی تھیل ہوتی ہے طاعت کی ۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ
پھر تو کیسوئی ضروری ہوئی فرمایا خود بید درجہ ہی تھیل کا ضروری نہیں کیونکہ تھیل کا ہر درجہ ضروری

پیر تو کیسوئی ضروری ہوئی فرمایا خود بید درجہ ہی تھیل کا ضروری نہیں کیونکہ تھیل کا ہر درجہ ضروری

ہیس ہے۔ اس قصد تھیل کا ہوتو فرض اوا ہوجا تا ہے ۔ خواجہ صاحب نے پھر عرض کیا کہ بردرگوں کو بھی بیدرجہ مل جا تا ہے
جومرت حاصل ہوتا ہے تھیل سے بی حاصل ہوتا ہے ۔ فرمایا غیر بردرگوں کو بھی بیدرجہ مل جا تا ہے

اس طرح سے جب عزم تھیل کرلیا تو تو اب ملے گا۔ لوگ تو اب کوابیا حقیر تھیے ہیں حالا تکہ یہی تو
مقصود ہے۔ تو اب کے معنی ہیں برنا کے اس میں رضا بھی آت گئی اور لقا بھی۔

### دفع خطرات

ے اور مایا بعض خطوں میں لکھا آتا ہے کہ خطرات دفع نہیں ہوئے میں لکھ دیتا ہوں تو اس سے دینی لے ضرر کیا ہوائیں اس کا کوئی جواب نہیں۔

## اصول میں بھیا بن موتا ہے

١٣٨- فرمايا ايك ندوي فاصل كے خط كتابت جهب كئ ہے ميں في وجے كہتے ميں كليجة تكال

کے رکھ دیا ہے۔ بیب اصول لکھ و سے ہیں ۔ فن کافن لکھ دیا ہے۔ مگر انہوں نے اس کی قدر ای شک كيونك اصول صحيحه يلى بيعيكا بن بوتا بي كن كومز أنبيس أفي كار جيت مولوي عبد الماجد صاحب الدير ج سے كى نے يو جھا كہ بچھ كا كے جزيدار بھى جن ؟ انہوں نے كہا كہ بال جيسے آج كل ك كے خريدار ميں وجہ يد ہے كريد چيزي بين اوراؤك عزااورونگ جائے إلى دو يكھے عليم عبدالجيد خان صاحب كفي تركس كوه جديس أتا اور داغ كشعرين وحدا جاتا بالسيد وجد بھی صحت ہی گئی ہدولت ہے۔ تواصیل اس مزے کی بھی وہی نسخہ ہے تکیم صاحب کا۔ تصوف اورفليفه

١٣٩- فرمايالوگ اس طريق كي حقيقت نهين سمجهاي كي بعض في توبير كهدويا ب كديدانيك فلفيها " يون ندوندند حقيقت ره افساندز دند" مرسي تضوف واقع مين فلفه بي كمشابه خواجه صاحب في عرض كيا كرسب بالنس فقوكري كمات سي آتي بين فرمايانهين تقليد س آتی ہیں اور اب تقلید ہی ہیں آیک تمی ہے ہوگئی کہ لوگ بھیل درجات کے طالب تو ہیں سیمیل تو اب عَنْ بِينَ عَالِما مُكَمَاصِلُ مَقْعُودِ مِن إِن الوكول في حقائق مِن تَجر الف كرر هن مهم حيا نجيه مقامات ك تفصیل بی گفر رکھی ہے لا ہوت ہا ہوت جو من گفرت ہے۔ پر شوکت الفاظ جمع کردیئے جاتے ہیں صحیح تغییر کوکوئی حاصل نبیں کرتا کیا مقامات کی تغییر میں کسی نے میہ چیزیں کہی ہیں نیز ایک دجہ یہ بھی ہوئی علظی کی کداس طریق کی اصطلاحیں دوسر فون سے ماجود میں کچھ اصطلاحیں کئی ان بین ۔ بچھ کی فن کی ۔ لوگ یہ سیجھ کہ ریسب اصطلاحیں مستقلا ای فن کی ہوں گی اس ہے خلط ہو گیا اور محمل بدل ويا ورسه الرسب اصطلاحين منتقلاً أيك بي فن كي بوتين تو خلط مد ووتا جيت نحو كي

ل الجيئ غير اختياري خطرانت ووساوي پرمواخذه ای نيس مواخذه او قصد واختيار سے وسوسالا نے يا اللہ كے الل ركتے برے الا يسكنك البلغ نفساً الا وسعها اورائ باب شن مديث تربيف بين ہے كہ جودوركفت تمان برت ك لا يحدث فيهما نفسه عفر له ما تقدم من ذب ال بن لا يبعدث فرايا م كر ورد إلا ع الا تتحدث تقسد مهين فرمايا اور عبيد ك بعد باتى ركفتا بينى جوولا تاب اورجو بالفتيار في بين و داى في خارج بين الافات.

اصطلاحین کیا لگ بین سب کو تعلوم بین کی خلط نبیس ہوتا اور این خلط نے عالبًا برزگون کا مقصود پر اعقاء بھی ہے۔ جیسا ای مذاق کوظا ہر بھی کیا ہے۔

بايدى مگؤسّدانىرارغىق ومىتى مىلىدارتا يمير دررىنج خودىرىتى

مثلاً ایک اصطلاح ہے ہمداوست اس طلاع ہیں معقولیین کی اصطلاح نہیں لی جیساً ایک اصطلاح نہیں لی جیساً ایک اصطلاح نہیں لی جیساً ایک فلط سمجھ کے بلکہ عوام کا محاوہ لے لیا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ سی رفتا کہ کیا کہ وکیل کرو مظلوم نے کلکٹر کے پاس جا کر (فریاد کی کلکٹر نے کہا کہ جاؤ پولیس میں ربٹ کھاؤاک وکیل کرو اور ہمارے یہاں درخواست گراروتو وہ کہتا ہے کے حضور میں کھنے میں سے تو پولیس اوروکیل سب آ ہے ہی ہیں و یکھے میرتر جمہ ہے ''ہمداوست'' کا لوگوں نے اسے حمل مواطا ہے بھی کراشکال سب آ ہے ہی ہیں و یکھے میرتر جمہ ہے ''ہمداوست'' کا لوگوں نے اسے حمل مواطا ہے بھی کراشکال

مجائده

۱۳۰-فرمایا قلت طعام وقلت منام اورجم کی صحت کارگ اہتمام بعض کی جمتی میں شرائط طریق بین۔ اور دور بدن بھی طریق بین۔ اور دور در کی جمتی ہے۔ گرم کی صحت بھی ایک فعت ہے۔ اور خود بدن بھی موریث میں ہے ''اور ایک فعت ہے ان المحسد کی علیک حق ان لمینک علیک حق ''نیز المین ہوت کی مرور بین ان ریاضات کے شمل نہیں اور نعما ہے حسید منانی مقبولیت کے نمیل خود ایک مدیث میں ہے کہ میں اور نعما ہے حدید منانی مقبولیت کے نمیل خود ایک صدیث میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ والم کو ایک غرور میان سے خراد میں میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ والم کو ایک غرور میان سے جماد میں میں ہے اور میں اللہ حدید ملوک علی الاسو ق انسودہ شایانہ شان ہے جماد میں میں ہے اور میں اللہ حدید ملوک علی الاسو ق انسودہ شایانہ شان ہے جماد میں میں ہیں۔ جائی کو فران اللہ علیہ والمی کو فران اللہ میں اللہ م

چونقراندرقبائے شاہی آید ان حصرات کو کسی خاص شان کا استمام ندھا بھی کہل ہے تو بھی دوشالدان میں ندگو کی شرط فقر ہے ندمنانی فقر۔اس کی تائید میں ایک واقعہ بیان فر مایا مولانا رشیدا حمرصا حب کے ایک شاگرد الموطات عليم الابت جلد ٢٥ - حميل الكلام

پیرزاده ساؤھورہ (ضلع البالہ پنجاب) میں تھان کو کہیں ہے ایک چونہ ملا تھا جو بہت پراٹا تھا۔
مولوی صد افی احمد صاحب موال ناکے بیہاں آرے تھے۔ انہوں نے اے ایک کیڑے میں ہی
کردیا کہ مولانا کی خدمت میں پیش کروینا۔ جب حاضر ہوئے اور پیش کیا تو مولانا نے فرمایا کھولاتو
ایک بالشت بھی سالم نہ تھا۔ آئی ہمہ والع والع شدینہ کیا گیا تھی کا مصد ال تھا مولانا نے فرمایا کہ
جعہ کے دان جو ہم جوڑ ابدایش کے اسے اس کے ساتھ دکھ دینا چنا نچے جمعہ کے دور اس چونے کو یہی کر خطبہ یا جا

# عالم كالحرام

الما - فرايا كرجفرت خارى صاحب تي مولا تأكنكوني سے الي جيما تقا كر مقامات باطني من كمال تك ين مع مولا تأن جواب من لكها كما كمد للدمة حودم مير المحدوثون مكسال مو محي پھر تو حصرت نے بہت خوشی ظاہر فر مائی ۔ پھر فر مایا کہ امتحال بھی ہوتا ہے آس طریق بین اور الكابركا موتا باورفر مايا كدحفرت علم كاوجد عصر مولانا كالآس قدر ادب فرمات تصر كما واقف لوگ اگراس برتاؤ کود کیجنے تو مولا تا کو پیراور حضرت کوم پیر مجھنے اتنا ادب تھا کہ حضرت نے مولا تا ہے تھی یاؤں نہیں دیوائے۔مولانا محرقاسم صاحب ہے تو گوارا فرمالتے بھی گران اے بیں۔ امتحان يرفرمايا كرحفرت جب قائد بهون تصرة ايك دفعه مولانا كتكوي مهمان تصراور كهانا حضرت کے ساتھ ی کھارے تھے۔ مولانا تی محمر ضاحب تشریف لے آئے بیر بھائی تھے۔ ب تكلف سے فرنانے كا آبا أن تومريد صاحب كے حال برين اوارش ہوران ہے كرساتھ كانا تحلایا جار ہاہے۔ باوجود یکہ حضرت میں بے عدا تلبار تفاخصوص مولا نا کے ساتھ مگر اس وقت شان مشخت كاغلبه وافرمايا بال واقعي ميتوميري نوازش عي ورندان كالتوبيد درجه تفااكه باته ويردوني ركفتا اورزوني يردال اوركهتا كه خاوبال بينه كركها له منه بيتوييرفر ما يا اور كنكه وال يصولانا كي طرف ويكها كَدَلْيَا الرُّ بَوالِهُ مُولا ناست كَن في ويها نَقِياً كَدَا بِ يُركِياً الرُّ بِوافْرِ ما يا كَدَبْسِ ابْ وقت مية مجهور بانقِها كر حضرت في بروى رعايت كي ميل تواس قابل جهي نه تقار اورمولا بالجهي حضرت ساست كط

(LP)

# موتو أقبل ان تموتوا

۱۳۳۶ - آبیک صاحب نے خطاعین لکھنا کہ میں اس حال میں ہوں کندندہ ہوں نہ مردہ فرمایا اجھا توہے موتو اقبل ان تعمو توا۔

# كل جديدلذيذ

سام ا-فرما یا مولا تا محرقام صاحب امراء گودال ساگ دغیره کھلاتے ہے اور خرباء کو گوشت گئی وغیرہ کئی نے موال کیا کہ اس کی کیا جہ ہے تو اصلی وجہ تو اور یا تھی مزاحا فرمایا مہمان گولڈیڈ کھاٹا کھلاٹا جا ہے اورکل جدیدلڈیڈان کے لئے بیجدید ہے اوران کے لئے وہ جدید۔

### برائے حفرات

ل سكيفريا مُجوب إلى المرافِي إلى المنظم الله كيفود فلود الله التّذ عليه وَمَلَم فَيْ الكِهِ وَعَا كَلْ بَعْ الكسله بهم الجيني، مستخيفا والمتني مستكيفا و الحشوني في ذمرة المنسساكين أنا الجامع

المقوطات عيم الامت جلد ٢٥ \_\_\_\_\_ جميل العادم المُفتَّكُو عَيْمَا شِقَالِ وَذِكَارِدِبِ ﴿ جُوشَتُ عَشَى اسْتِ فِي مِرْكِ ادِبِ بهاوب ترینست دوکش ورجهال بادب ترینست زوس در نهان

العني ظاهر مين عبداوب درجهال كريمين بين كيونك طاهر من بيزاوب باطن مين بإا وب

اور اب بیرحال ہے کہ ظاہر میں تو اوب ہے گر باطن میں نہیں ۔ ویکھتے ان برائے لوگوں کی ہی . خصوصیت ہے کہ باوجود بہت ہے اختلا فات کے محبت ہے ۔ وصل صناحب نے عرض کیا کہ ہے

الله يغرضا حب آج كل تونماز وغيره بھي خوب پڙيفتے ہيں۔ تشيخ بھي پڙيفتے ہيں فريايا اس وفت ہي خوبیال بھی ہیں پرانی خوبیوں کے ساتھ لیکن آگر کوئی برائی بھی ہوتو وہ اسی ہے۔ جیسے اگر آل چئرہ

پر ہوتو حسن ہے۔ بشر طبکہ تل ہی تل مدہوں اس طبرے محاس کثیر ہ کے ساتھ تھوڑ اسانقص بھی کمال كي لايانت ہے۔

٥٧١- فرمايا مجھ كوكو كى خادم بنائے تو مين تو بيت زيادہ اور بيت جلد نے تكلف ہوجا تا ہول۔ تکلف تو میرے اندر ہے ہی نہیں مگر لوگ خواہ مجواہ کو اہم کے درمیان میں ایک جاپ

كفراكر لعتين

٣٦١- اليك صناحب ني كن نسبت كها كه يه يجيلو كرتے جي فرما يا جولوگ بجي كرتے جين وہ ان سے تواجھے ہیں جو کچھ بھی تہیں کرتے جیسا ایک شخص رولی لیگا تا ہے وہ لیگا تا تو ہے جیسے بھی لیگا تا

ہے وہ اس ہے تو اچھا ہے جو پکا تا ہی تبین محض دوسرے کی پکائی ہوئی میں عیب ہی نگالتا ہے۔

حضرت كاسياست ١١٥٠ - اپني سياست كا وكرفر مات بوت فرمايا لوگون سے افرائي تو ہے بيري مر الجد للدوه

بالراض نبيل بين مشايدكوني ابقاق بي سے ماراض موقاد وجديد ہے كديش لا تا مول مران كي مصلحت ب لا تا ہوں اپنی مصلحت سے بیس او تا اس لئے وہ ناراض بیس ہوئے۔

يرعايات

۱۳۸- پھرای تاراضی کے وقت میں بھی ہر شم کی رعایت بلوظ رکھنے کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا میں ان ایک فرماتے ہوئے فرمایا میں ان ایک فرمایا کہ ان جاتا ہے۔ فرمایا میں ان ایک فرمایا کہ ان جاتا ہے۔ اوجر جامسجد کے اندر تا کہ امنی فیکہ تو بیٹھے کہ اس کا ارادہ ہو معذرت کرنے کا تو وہ کرسکے اور میں ارادہ کرون تو بیش کرسکون ۔

نفس كأعلاج

وسما۔ فربایا اس میں بھی اطف ہے کہ آدی مسلم لے مختلف فیہا بن کر رہے دنیا میں اسمین اسمین اسمین اسمین اسمین اسمین اسمین کا علاج ہے۔ ایسان ہونے میں نامعلوم فیس کیا سمجھ جاؤ ہے۔

ينجشنب لي ١١رجب ١٢٥٥ مرجد خواص ميل لعد عفر

لطفه

و ١٥ - مصرے علاوت كا خط آياتو فرماياكس فيرى كيا كوقابره ميں بھى خبر يہنجادى -

مروث

ا ۱۵ ا-فرمایا مولوی عبدالسمع علی صاحب میرخدی میں تصفاعری میں عالب کے شاگرد تھے جب نائی خط بنانے بیٹھا توریشعر پڑھا شعرانی کانے یا کسی اور کا

طلاق ہردودست تراقطے داجب است اصلاح کی دی خطی وردگارہا ان کے پہال تو مولود شریف کا بہت استام تھا یہ بھی میر نھی کی اس سیاست میں سے جس میں والد صاحب تھے۔ جب میں میر نھی کا بہت استام تھا یہ بھی میر نھی کی اس سیاست میں سے جس میں والد صاحب تھے۔ جب میں میر نھی میں حاضر ہوتا تھا اکٹر لوگ وعظ کی فر مائش کیا کرتے تھے۔ میں وعظ میں متعارف تھا مولود شریف کا بھی تذکرہ تکیر کے ساتھ کیا کرتا اگر چھر بھی وہ و یہے ہی مجبت و شفقت فرماتے تھے۔ ایک بارمولا نامحمہ قاسم صاحب میر ٹھر تشریف لائے تو بعض لوگول نے بوجھا

کہ آب مولود نہیں کرتے اور مولوی عبدالسی صاحب کرتے ہیں مولا نانے فرمایا اس من احب دیا اکثر ذکرہ "معلوم ہوتا ہے ان کو حضور افتدی صلی الشعلیہ وسلم سے جہت زیادہ ہو دعا سو کرو بجھے بھی زیادہ ہو جائے ۔ مولوی عبدالسیم صاحب خود جھ سے گہتے ہے بھی الیا ایسے تحق سے کوئی کیا بزائ گرے ۔ ویکھے باہ جودا ختلاف مسلک کے بیش خصوصیات کی باتیں ایک دومرے کے لئے بزائ گرے کے ان لوگوں کے دل کتے صاف ہے ۔ بی مولوی عبدالسیم صاحب مولا نا گلگوی کی کرتے ہے ۔ ان لوگوں کے دل کتے صاف ہے ۔ بی مولوی عبدالسیم صاحب مولا نا گلگوی کی خودمت میں حاضر ہوئے ایک بارات میں گئے ہے حالا تکہ باہم بہت اختلاف رہ چکا تھا گرمولانا خدمت میں حاضر داری کی اور فرمایا شام کو گھانا میر سے ساتھ کھاتا ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اب تو یہ گئے ہوئے ہوئے ہیں اس مشلد میں گفتگو کر لی جائے ۔ فرمایا نہیں مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جھرات کا اختلاف نیک عمی برخی تھا۔ اور اب توایک دومر سے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جھرات کا اختلاف نیک عمی برخی تھا۔ اور اب توایک دومر سے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جھرات کا اختلاف نیک عمی برخی تھا۔ اور اب توایک دومر سے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جھرات کا اختلاف نیک عمی برخی تھا۔ اور اب توایک دومر سے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جھرات کا اختلاف نیک عمی برخی تھا۔ اور اب توایک دومر سے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جھرات کا اختلاف نیک عمی برخی تھا۔ اور اب توایک دومر سے سے ساورد عوت کی کھاتا کھا یا ۔ ان جس سے اس کی مخوائش ہی نہیں رہتی ۔

#### تشرو

الا افرمایا مولانا گنگوای عوام میں بخت مشہور تصحالاً نکہ بخش غلط بھا اس دیانہ میں ایک مولانا محرصین بنی بھی موجود ہے۔ جو دہلی میں بقیم سے ان میں تشدد بہت تھا خودان کے کلام ہے بھی معلوم ہوتا ہے مولانا نے ان کے متعلق فرمایا بھا کہ مولوی محمصین میں تشدد بہت ہے تو بوشخص معلوم ہوتا ہے مولانا نے ان کے متعلق فرمایا بھا کہ مولوی محمصین میں تشدد بہت ہے تو بوشخص دوسرے کے تشدد کو پسند نہ کرے وہ خود کیا تشدد کرتا۔ قرمایا محمصین نام پر یادا باایک صاحب سے دوسرے کے تشدد کو پسند نہ کرے وہ خود کیا تشدد کرتا۔ قرمایا محمصین نام پر یادا باایک صاحب سے معلوم سے میں تعرب کی سیموں سے تام پر جھا تو آگے۔ نے بتایا امام جسین ہوگوں کو تبحیب ہوا تو آپ کہتے ہیں تعجب کی سیموں سے تام پر جھا تو آپ کہتے ہیں تعجب کی سیموں سے تام پر جھا تو آپ کے بیانا ہا م

ل اجترجها رشدا الرجب كالمجلس من حاضر ندتها أبيعدا أبا برار بين عاليًا بيني سوك ١٠٠

ع. مصنف الوّارسَ أظهر وحمد بالإي وغيره بدكي رسوم كي طرف ماكل تيجيد ١٣ جامع

سے ان سے ان کے قبل کا استحسال مقصور تیں الکہ جس کی بناہ پر ایک عذر بیان فر بایا کہ غلب مجبت میں مغلوب الحال ہو کر ایسا کرتے ہیں تو وہ معذور ہیں ورنہ کشریت ذکر توبیہ ہے کہ ہرؤت ہر کا اور ہر تول اور ہر قول اور ہر حالت کا ذکر ہو مجلس کے دفت ولا دیت ہے اہتمام کی شخصیص توبیہ بتاتی ہے کہ من ایک رہم کا درج ہے دلانہ جیسے ہر حالت کا ذکر ہو مجلس کے دفت ولا دت کے اہتمام کی شخصیص توبیہ بتاتی ہے کہ من ایک رہم کا درج ہے دلانہ جیسے مناوے کا درج ہے۔ اور دور توبیہ باور دور توبیہ باور دور توبیہ ہے۔ اللہ مناوے کو تابیہ بارت میں حضور تسلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے آئے تی مجب تا اور دور توبیہ باور دور توبیہ دستان کے درج کے ایک رہم کا درج ہو میں مناور کا درج کے درج کے ایک رہم کا درج کے درج کی درج کے درج کا درج کے درج کی درج کی درج کے درج کا درج کے درج کی درج کے درج کی درت کی درج کی د

کیابات ہے۔ سیاسا ہی ہے جینے الم علی ۔ جب الم علی نام رکھتے ہوتو الم جسین علی کی حرج ہے الم علی تام رکھتے ہوتو الم جسین علی کی حت ہے اللہ تو آخر جیوٹا ہی رہا ۔ بھرفر الما کو فرق صرف رواح کا ہے۔ دمضال علی ۔ رجب علی کی حت ہے رکھتے ہیں کی نے وقع الاول علی رکھ کیا تو مشکر مجما جاتا ہے۔ ایک شخص کی کئیت تھی الوع بداللہ کی ظریف نے بوجھا تمہا را کیا نام ہے ایس نے کہا ہو عبد اللہ اللہ السمیع المعلیم اللہ ی مسلک السمیاء التقع علی الارض الا باذات القوال نے کہا مرحبا برک یا المانصف القوان بھرفر مایا کہنا مول کے لیند تا این ما دت کو بہت والی ہے۔

### مولا تاسالار بخش کے واقعات

١٥١-١٥ سلسله من فرمايا مولا تاسالا ربخش صاحب كيام تاريخي موت تقد عا معمل ہی ہوں۔ چنانچہ آیک اور کی کانام رکھا تھا حا کیدرا گیانگری اتم خیرا کسی نے معنی ہو چھے تو فرما یاعلم کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عثان کے گیامعنی عمر کے کیامعنی ۔ فارغ انتھیل تھے مگر د ماغ میں ذراسا خلل ہو کمیا تقا۔ مولانا شاہ عبدالعزین صاحب نے ان کی دستار بندی کی ہے۔ ان ہی مولانا سالار بخش صاحب نے ایک تاریخی نام تکالاتھا۔ غلام قاسم ۔اس میں جا لیس عدد برم مے او آ ب نے علام كاميم حدث كرويا \_مولا تامجر ليعقوب صاحب وبانت كماته ظريف يهى تنف حب مولانا سالار بخش كانتقال بواتومولانات سالار بخش كي عددتكا في دوعدون ياده بوت تها آب ني وونون الف حذف فرماد ع اورفر مايا النبي ك قاعده كموافق تاريخ بوكل الك فخص في مولانا سالار بخش صاحب سے کہا کہ آب بدعت کے استے تو تحالف مرخود آب کا نام بدی ہے۔ حضرت سالار بخش نے فرمایا پیلفظ سالار تھیں ہے ہیہ ہال آر بتلا سال کا لانے والا کون ہے۔ بجر اللہ اتعالی کے ۔ ایک محف کا نام قمر الدین تقار لوگ اے کر وخروقر و کہتے تھے مولانا سالار بخش صاحب اس سے خفا ہو گئے ۔ تو فر مایا وہ کم رو بھونڈ استداور ذرایر سے ہوئے لوگ کہتے ہیں خم رو مُنزُ عامنه اورجو اورزياده برا مع لكي بير ووكيت بين قرومكر ميم روب يعني أخواور جلاجاعا لم كي مجلس ے۔ بیمولوی صاحب وعظ بھی کہتے تھے عور تیں زیادہ مرید تھیں۔ وعظ کے اعلان کے

لے نقارہ بھتا تھا اور فرمار کھا تھا کہ ہمارے پہال فرش کا انظام نہیں ہے۔ جوآ وے پیڑھی ساتھ لاوے ۔ چنا نجے مورش آئی تھیں اور اپنی اپنی پیڑھیاں بچیا کر پیٹھی تھیں ساہے کہ ان کی مرید نیاں مجھی تھیں کہ بیشا ہوئی اورا بی اپنی نیز ھیاں بچیا کر پیٹھی تھیں ساہے کہ ان کی مرید نیاں مجھی تھیں کہ بیشا ہ پائٹی شد مورق فورٹ جاتا ہے اس لیے جہاں مغرب کی او ان ہوئی لوٹا کے کہا تو فورا ب لے کر پائٹیاند دوڑی جاتی تھیں فرمایا آگیا دوجہ ۲۹ رمضان کو جا ند نہ ہوگئی لوگوں نے کہا خواب کا کیا میں ویکا ندور مایا نمیس میرا خواب غلو تھی ہوئی کہا خواب کا کیا اعتبار فرمایا نمیس میرا خواب غلو تھی ہوئی کہا تو اور شہادت دی فرمایا ویک اور شہادت دی فرمایا ویک آئے اور شہادت دی فرمایا ویک آئے اور شہادت دی فرمایا ویک آئے اور شہادت

#### الصنا

۱۵۳ - ای زبانه میں ایک صاحب جادہ تھے۔ شاہ علی احمد ماع نفتہ تھے۔ جب مولا ناسالار بخش صاحب کو معلوم ہوتا ان کے قلعہ پر جا چڑھتے اور وہ ادب سے پھونہ کہتے تھے۔ آخر جب بہت تک ہوئے از ہوں نے بالای گیااول از کار کر دیا ۔ لوگوں نے کہنا کہ چیلے جا و تہیں تو بگر شراہ صاحب کو مولا نا کے مقابلہ میں کوئی گواہ مندملا کہ چیلے جا و تہیں تو بگر سے جا و گے ہو، کے محرشاہ صاحب کو مولا نا کے مقابلہ میں کوئی گواہ مندملا مدی نے حاکم سے کہا چھا یہ تم کھالیں فرمایا جھے کو مولا نا کے مقابلہ میں کوئی گواہ مندملا میں نے حاکم سے کہا چھا یہ تم کھالیں فرمایا جھے کہا تھا ہے۔ دعوی ماری جو گیا لوگوں نے باہر آ کر ہو چھا کہتم کیسے کھالی فرمایا میں نے بالکل بچ کہا۔ کیا یہ گدھا تھا کہ میں اس پر چڑھا تھال ہو گیا تھال ہو گیا تھال ہو گیا تھا۔ مولا نا صاحب کہ میں اس پر چڑھا تھال ہو گیا تھا۔ مولا نا صاحب کہ میں اس پر چڑھا تھا۔ مولا نا صاحب کا چہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مولا نا صاحب کی قبر پر جائے اور در و تے اور فرنا تے افسون میر افتد روان جا تاریا۔

ای سلسلہ بیں فرمایا یہ مولوی مناحب ایک دفعہ شرح جای پر صادب نے کئی مقام پر مولانا جائی پر صادب نے کئی مقام پر مولانا جائی پر ایک اعتراض کیا۔ دات کوخواب بین دیکھا کہ جعنور طبلی اللہ علیہ وہلم رونق افروز بین اور مولانا جائی بین دیکھا کہ جعنور طبلی اللہ علیہ وسلم مولانا جائی ہے اس کے اعتراض کی شکایت کی جعنور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مارے ما مطابق پر کروہ می فیصلہ کریں گے۔ دونوں نے تقریر کی تو حصور نے

مولا نا جای کی تقریر کی تصویب فر مائی توبید کیا عرض کرتے ہیں جبنور ؤراسوج کر فر ما ہیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یاتم تو مجنون ہوبس سے کوا مطھے تو مجنون ہے مگر مجنون بھی کس کے حضور کے۔

ماڈ کر قلاش وگر دیوانہ ایم
مست آن ساتی و آن پیانہ ایم

ای سلسلہ میں فرمایا مواد ناشہید کی اس زمانہ میں شہرت تھی ذہانت کی بھی اور علم کی بھی ۔ مولانا سالار بخش صاحب نے فرمایا کہ میر ہے سامنے آئیں تو ایک منٹ میں بند کردول ۔ اتفاق ہے مولانا کا تشریف لانا ہو گیا۔ ملنے آئے تو گھر میں جھپ سے ہے۔ جب تشریف لے محتے تو لوگوں نے کہا مولانا آپ گھر میں کیوں جھپ محتے متھے فرمایا ذہین لڑکا ہے میراعلم اڑالیتا تو دنیا کو تک کردیتا۔

100-ای سلسلہ میں فر مایا سہار نپور میں ایک عالم نتھے۔مولانا سعادت علی صاحب وہ ان مولوی صاحب میں ایک عالم نتھے۔مولانا سعادت علی فر مایا کون ساکام کیا ہے مولوی صاحب سے ملئے آئے تو نام بوچھاانہوں نے عرض کیا سعادت کا۔انہوں نے مزاح میں عرض کیا حصرت!ایک بیوہ کا تو نکاح پڑھ کرآ رہا ہوں فر مایا ہاں تو واقعی سعادت ہے۔

الضأ

۱۵۱-۱ی سلسلہ میں فرمایا نماز میں جوقر آن شریف پڑھتے تو ککڑے گئڑے کرکے پڑھتے سے ۔ایک دن تھانہ بھون میں ای طرح پڑھ رہے ہتھے چندائر کے بنس کے نیت تو ڑکے بھاگ مجھے ۔ سلام پھیر کرفر مایا بیکون سے حرامی تکے لاؤان کو پکڑ کر۔ لوگوں نے بیہ بچھ کر کہ نہ معلوم کیا کریں ۔ سلام پھیر کرفر مایا بیکون سے حرامی تکے لاؤان کو پکڑ کر۔ لوگوں نے بیہ بچھ کر کہ نہ معلوم کیا کریں ۔عرض کیا کہ وہ تو جلال آباد کے تھے۔اور وہاں سلے مجھے ۔فر مایا اچھا بچھ کو وہاں لے چلو۔لوگوں مے عرض کیا حضرت!انہوں نے تو بہ کرلی ہے فر مایا اچھا۔

الضأ

الما-اى سلسله مين أيك عالم جوسهار نيور مين سرشند دار تھے ملنے آئے يو چھاكون ہوعرض كيا

مرشته دار فرمانا برشته دارانی الگریزوں کی نوگرنی ۔ آیک فخص نے چیکے ہے عرض کیا حضرت سے عالم میمی بین فرمایا احتصائم عالم موانہوں نے خوش طبعی ہے عرض کیا جی ہاں فرمایا احتصابی ایو جیموں کہا کہ بوجیوفر مایا بتاؤ کدم وا کیا ہے انہوں نے عرض کیا کیا عالم کے لئے میر محص صروری ہے کہ فی الفور جواب دے فرمایا نہیں تو عرض کیا کل جواب دول گا۔ پھرعدالت میں گاؤں والول ہے يوجها الوانبول في كما كريس كاب كرجوجوس جهور دية بين اس كومر والميته بين روم عون انہوں نے آ کرعرض کیا فر مایا ہاں کسی سے یو چھالیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یو جھنے میں کیا حرج ہے علم تو ای سے بر جنا ہے۔ پھرانہوں نے عرض کیاا چھا میں کھے یو چھوں فرمایا یو جھوے عرض کیا کہ بتا ہے تاک د تا دن د تا اس کے کیامعنی مفر مایار ہو ڈوموں ہی والی کہی ۔ انہوں نے عرض کیا آور آپ نے رانگروں (راجبوتوں) والی کی تھی مولانانے فرمایا بلاسے پھر بھی رانگر جمان میں اور نائی ڈوم، تحمین انہوں نے عرض کیا کہ دانگہ واقع چور ہوتے ہیں فر مایا اللہ کے سوں ( فقم ) ہم تو چور نہیں وہ لا حول برا ه كرا تُعاكر على مع فرمايا ان كم بحالي كااورايك بنية كالمقدمة على ربا تعاليم في الديك موائی میں طلب کرادیا۔آپ مائم کی طرف سے پشت چیر کر کھرے ہوئے اور فربایا جائی کافر براند مائے کافر کا مندو بھول ندو کھاؤں ہوں۔ مجھے مندے کیا آوار توس بی لے گا۔ پوچھ کیا يو چھے۔اس نے پوچھا کہ اس مقدمہ میں تم کیا جائے ہو بیان کرو۔فر مایا میرا بھائی جھوٹا ہے۔ بنیا سيارها كم في كمالين جاؤر يمرأوكون سي كما كدين ركون كونكيف نبين ديا كرت فرمايا جب راسته میں علتے اور کوئی کہنا کہ بچیڑ ہے تو یو چھتے تو کون ہے مندویا مسلمان اگر کہنے والا مندوہ و تا تو اس راستہ کو چلتے اور فریاتے ہندوکا فرکی مخالفت کرنا جا ہے۔

الصأ

۱۵۸ - قاضی ثناء اللہ صاحب بانی پی نے ان کوائیک خطاکھا ہے انہوں نے ساع پر بہت مخت مضمون لکھا تھا۔ قاضی صاحب نے برخو وارمحد سالارکر کے لکھا ہے اور اس میں اتی بختی سے نع کیا ہے مگر وہ ان کوسنوا بانی بیتا کہا کرتے تھے پھرفر مایا کیتے کیے لوگ گر دے میں اللہ اللہ فرمایا ان کا خاندان اب بھی موجود ہے۔ بہت جونے بھالے لوگ ہیں پرانیٹھ کے تھے۔

حفرت كي نثريس شاعري

901-فرمایا ڈیٹی علی جادصاحب کے والد ہے منقول ہے انہوں نے میرے متعلق کہا تھا کہ نشر جس مجمی شاعری کرتا ہے۔

بيرنگ خطا کی والیسی

۱۱۰-فرمایا مولا تا گنگوہی نے ایک بیرنگ خطوا پس کردیا۔ڈاک خانہ میں میدوکگرک تھا کہے۔ رگاا ہے تو منی آرڈ را تے ہیں ایک چار ہیے کے داسطے خطوا پس کردیا۔فرمایا یہ حال ہے ذہ نیت کا نحد بول کے متعلق فیصلہ

الا فرمایا ایک شخص نے بوجھا کہ تمہارا کیا خیال ہے نجد بول کے متعلق میں نے لکھ دیا کہ میرار خیال ہے کہ دیا کہ میرار خیال ہے کہ دوا کی اور ضرورت اس کی ہے آگرا یہ ہوجا میں تو ہم آئے کے میرار خیال ہے کہ وہ نجدی ہیں وجدی ہیں اور ضرورت اس کی ہے آگرا یہ ہوجا میں تو ہم آئے گے والون ہے اس طرح بوجھا کر ہیں۔

باز گواز بخدواز باران نجد لوگ ان کا جنید فیبلی سے مواز نہ کرتے ہیں۔ حالا نگہ امان اللہ اور رضا شاہ و غیرہ سے مواز نہ گرنا خاہے۔

النفر ف اورسلطان ابن مسعود

۱۹۲-فرمایا میں نے جوالیک کتاب کھی ہے۔ التقرف حافظ میں اجمع کی گرھی ( خلیفہ مجاز حضرت تعانوی ) جب جج کو گئے تھے وہ کتاب ساتھ لے گئے تھے ملطان کے بہال پیش کی تو جونکہ کتاب علی جونکہ کتاب میں ہے خود دیکھی اور دیکھی د

١٩٢٠ - فرمانا ميں نے مسائل تصوف كى الك فرست لكھوائى ہے عنوانات التصوف اس ميں تصوف کے ان مسائل کی فہرست یا ہے جو قرآن وجدیث سے ماخوذ ہیں دو ہرار مسائل او وہ ہیں جوہر میری نظرے مجھے قرآن وحدیث ہے لگے اورغور کرنے سے اور بھی نکل کتے ہیں اس معلوم ہوجائے گا کہ اس فن کومختر کا اور محدث کہنا ظلم ہے اور جہاں کئی مسئلہ بیں غلطی ہور ہی تھی اس غلطی پر بھی اطلاع دی گئی ہے۔

الما احرمایا امرتبر کے ایک غیر مقلد صاحب نے مجھ کولکھا کتم نے شرالفرون کے صوفیہ کی ا پئی کمابوں میں جمایت کی ہے۔ بیل نے جواب دیا کہ کیا شرالقرون میں سب ہی شر ہیں۔ پھر پیر صاحب تفانه مجلون بھی آئے تھے اور آئے ہے مہلے سیصاف لکھ دیا کہ جانچ کرنے آتا ہول مگر يهال النهي كي جانج ہوگئي۔اس طرح ہے كان كے بيٹے ہوئے الك صاحب نے يو جھا كہ مجھ پر قوت شہوانیا کا غلبہ ہے اور نکاح کی وسعت نہیں تو وہ بزرگ جھے سے پہلے ہی فورا بول ا مھے کہ روز يركفوا ورحديث يؤهدي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاله له وجاءاس يالها كرروز ي بھى ريھ مريج بين ہوائيں وہ تو ختم ہو گئے۔ ذخل در معقولات كے بجائے در منقولات كيا تفا مران كي قابليت توخم بوكن - من في الشخص سيكها كدروايت مين ميلفظ ہے فعليه بالصوم على الروم كے لئے ہے يقران وم يا اعتقادى ہے يا ملى اور طاہر ہے كہ علاج من اعتقادى مرادنیں ہوسکتا تو لڑوم عملی مراد ہواا ورلز دم عملی تحرارے ہوتا ہے اس للنے حدیث کا بدلول مذہبے کہ كترت بمسلسل ركواس كى كترت سے قوت بهميد منكسر بوكى چنانچدرمضان مين اول اول ضعف نہیں ہوتا حالا نکے صوم کا تحقق ہوا بلکہ اخیر میں ہوتا ہے کیونکہ کشوٹ کا تحقق ہوا۔ اور رازان میں بیرے کہ ضعف افض صوم سے مہمن ہوتا۔ بلکہ کھنائے گاجو وقت معناد بدلا جاتا ہے دوسرے

وقت میں کھانا ویسے جز و بدن نہیں ہوتا اس کئے ضعف ہوتا ہے لیس مذارضعف کا مخالفت عادت ہے اور میں راز ہے صوم دہری ممانعت میں۔ کیونکہ جب وہی عادت ہوجائے گی او توت بہتمید میں ضعف نہ ہوگا ۔ بعض اہل طریق نے فر مایا ہے کہ جس نے زات کو پیپ بھر کر کھایا تو اس نے روزے کی روح کوئیل بہجاتا۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ضعف مخالفت عادت ہے ہوتا ہے یعنی مثلاً سحری میں خوب کھالیا کیکن عادت کے دفت باؤآ یا اور کھائے کو ملائمیں تو آس سے ضعف ہوا اور اگر کم کھانا روزے کی روح ہوتی تو حدیث شریف میں صاف ممانعت ہوتی ہیں جرکز كهائي بكراك خديث عن توروزه افطار كرائي كي فضيلت من بيلفظ بين من الشبع صافعها الرشيع مذموم موتا تواشاع جواس كأسبب بيضرور فدموم موتاك تباك مولانا كالأستجين كفليل اور معلوم ہوا کہ برہ صنااور ہے اور جانتا اور ۔اس برفر مایا کہ مولا نامجہ قاسم صاحب فر مایا کرتے تھے۔ كه ايك بره هذا ب ايك كننا م تو كنني كا كوشش كرنا جائية اور كنني كي مثال مين أيك حكايت بیان فرمائی۔ ایک مخص مرابیے کے مافظ تصان ہے کی غیرمافظ بدار کی گفتگو ہوئی غیرمافظ نے وہ مسئل بداييش بتايا طافظ في كها كه بداييش بيس -اس في كيابدام من جولاؤ - بدائية ياتواس نے دکھایا کردیکھو میسکلیاس مقام ہے مستبط ہوتا ہے ہیدد مکھ کروہ رو نے لکے کر بھائی بڑھاتو ہم نے مکر سمجھاتم نے بس بعض او کول کی سطحی نظر ہوتی ہے گہری نہیں ہوتی۔

# جارشنب لے ۱۸رجب کے ۱۳۵۷ میر خواص میں بعد عصر تشرد بھی شفقت کے لئے ہے

170-فرمایا ایک صاحب نے لکھا تھا آنے کو میں نے لکھا شرا کھا بھی معلوم ہیں۔ تصانیف میں سے چھاٹ کر بچھ شرطیں لکھی ہیں تو بیس نے لکھا ہے کہ اگر شرا لکھا کے اجتماع پر بھی مزعومہ فائدہ نہ موارد کچھے کیا جواب آتا ہے پھر فرمایا کہ پہلے ہے ایسی تحقیقیں اس واسطے کی جاتی ہیں تا کہ بعد میں رقم اور وقت صرف ہونے گاقلق ند ہو۔ چنانچہ ایک صاحب نے جو بلا تحقیق میمان آگئے مجھ بر

للفوظات عكيم الامت جلد ٢٥ -

بند سے مرید ہوجاؤ جو کپڑا ہی نہ پہنے اور اطا کف کا جواب سے کہ جنب تم خود محقق ہوتو مجھ سے بند سے مرید ہوجاؤ جو کپڑا ہی نہ پہنے اور اطا کف کا جواب سے ہے کہ جنب تم خود محقق ہوتو مجھ سے رہوئ کی کیا ضرورت ہے ۔ لوگ بچھ جے خیال لے کرآئے جیں وہ اور انہیں ہوتا تو مجھ ان کوافسوں ہوتا ہے ۔ میں اس افسوں سے بچاتا ہوں ۔ بعض لوگ اس پر کلھتے ہیں کہ اگر بچھ فائدہ نہ ہوا تب ہوتا ہوں ۔ بعض کو اس سے خدا نہ کرے نفرت کب ہے ۔ میں تو بھی تلقی نہ ہوگا ۔ بیا البتا ہوں ایجھے بھا بیول سے خدا نہ کرے نفرت کب ہے ۔ میں تو اس حضرات کوسلی ہے مقتا ہوں اور جب صلحاء بجھتا ہوں تو ان کی ای تی تعلیف بھی گوارانہیں ۔

### قبول مدايا كيشرائط

۱۲۱ ایک منی آرڈروایس ہوا تو ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگراس کواپی معلوم ہوجائے تو اس کی اعملاح کر لے فرمایا کہ والیس کی وجہ رہے کہ ان کو جھے سے کوئی خصوصیت نہیں ہوا ہو جہ اس کی اعملاح کر لے فرمایا کہ والیس کی وجہ رہے کہ ان کو جھے اس کی طرح ہو گیا باتی والیس ہے ۔ اور یہ خصوصیت شرط ہے قبول ہدیے کی اب تو ہدیدا یک مالکذاری کی طرح ہو گیا باتی والیس پر کرنے کی وجہ بین برابرلکھ ویتا ہوں تو ان کواپنی اس معلوم ہوجاتی ہے ۔ ایک صاحب نے والیس پر گرد تو بیس پر کرد کے کہ دو بیس پر کرد کے کہ ایک ہو جاتی ہے ۔ کے لئے کہ مرطوں کے اتفاء پر لے لینے پر ہونا چاہئے نہ کو نہ لینے پر کرد کھ لینے سے کے لئے گرد شرطین بھی ہیں ۔ تو شرطوں کے اتفاء پر لے لینا عقلاً یہ تیجب کی بات ہے۔

#### وستى جواب

۱۱۷- ایک صاحب نے دی خط دیا اور جواب کے لئے ڈاگ کالفاف اس میں رکھ دیا تھا تا کہ مولانا کی آ زادی میں رکھ دیا تھا تا کہ مولانا کی آ زادی میں فرق ند پڑے جب جا ہیں جواب لکھ دیں اس کا جواب ای وقت لکھ کردی تا ہوں دیدیا اور فرمایا کہ میں فر گوشش اس کی کرتا ہوں کہ لوگوں کے پیسے زیج جا تھی فرآ زادی زہے ہی دیا اس وقت جواب تیاد ہوگیا دیدیا اور آگر جواب موجنا پڑتا تو دوسرے وقت لکھ کرڈاک ہے بھیجے دیتا

ا جهد ۱۱ جب کواحظر مجلس میں خاصر شقا اور شنبہ آکو کا تبور کا سفر ہوا وہاں مولوی ایرار آلی ا نے ملفوظات صبط کے کار جب سے شنبہ کووالیس ہوگی اس روز مجلی احظر شریک مجلس ہوا۔ ۱۴ جا مع

تكاف

۱۹۸ - لکھنؤ ہے والیبی کی تاریخ آئی اطلاع مولوی شبیر علی صاحب کوئیں دی اس کیوجہ میں فرمانا وہ اپنا کرایہ خودو ہے ہیں۔ فرمانا وہ اپنا کرایہ خودو ہے ہیں مجھ سے نیوں لیتے تکلف کرتے ہیں نتیجہ اس کا میہ ہوتا ہے کہ جو بجھے آرام ان سے ملتا اپنیش ملے گا۔

تكلفي

199-فرمایا تھا نہ جھون میں قبرستان کے لئے جب زمین خریدی تو بعض مالکون نے قیمت لینے ہے اٹکارکیا ہیں نے کہا اب تو لے لو پھر ہدی کر دینا اور جھے اختیار رہے گا جا ہے لوں یا نہ لول انہوں نے بدید بھی دیا اور زمین آگئی عرض نے بدید بھی دیا اور زمین آگئی عرض نے تکلفی بڑے آ رام کی چیز ہے پھر فر مایا جب اللہ تعالی نے بھے دیا ہے تو پیس بے موقع کیوں لوں اور دوسروں کی پہلیف چیز ہے پھر فر مایا جب اللہ تعالی نے بھے دیا ہے تو پیس بے موقع کیوں تھا رہ در میں اور دوسروں کی پہلیف کیوں کوارا کروں نیز وہاں مولوی شہر علی ہے بہت مشاغل ہیں تھا رہ در میں در اس مید سے کئی کا حرج کروں۔

بجال

ف ا - فرما المحققين كرد كي يه خصلت كه دوسر كاكوئي احمان مد كاليت شعبه هي كل امام شافعي فرمات جي الدون كون المحققين كري و محقالو خود كل امام شافعي فرمات جي مي الورون كونكيف مين در لغ كري تو مجقالو خود كلاان يمن در لغ كري كا اى طرح جب من اورون كونكيف مين دينا جا بها تو خيال شيخ كري في من من در ينا جا بها تو خيال شيخ كر فود بهي من بين جا بها كر فود بهي من بين جا بها كر في المنافق وي جائي الله الله المنافق المنافق

گالیاں

ا 21- فرمايا افريقة ب أيك خط آيا تفاتح يكات كمتعلق مجه يوجها تفامس في عذر لكه ديا تفاتو

جواب میں گالیاں آئیں آئی بھی ایک خطا نے ہی سوالات کا آیا ہے تو میں نے ان گالیوں کو یاد

کر کے سوچا کہ جواب ایسالکھوں کہ مذہبائل کی مرضی کے موافق جواب ہواور نہ گالیاں پڑیں سو
میں نے لکھا ہے کہ بیسوال تنقیحات متعدوہ کا بختاج ہے جس کے لئے تحریر کافی نہیں کسی محقق عالم
سے زبانی حل کرلو۔

### اجانب کی ڈاک کی کثرت

۳ کا - ایک صاحب نے دریافت کیا کرڈاک تو زیادہ طفے والوں ہی کی ہوگی فرمایا نہیں۔ ریاداجانب کی بی ہے اور کئے کے یادد کھوجے یاد کھنا فرض ہے دہی یا رہیں تربیتا۔

#### اويت

سائے افر مایا ایک صاحب نے کھیا ہے کہ آپ نے مجھے برتمیز لکھا ہے اور برزگ تو ایسے ہیں الکھے تو گویا برزگوں کے خلاف کیا یہ مجھ پر اعتراض کیا ہے ۔ فر مایا ایسوں سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی جو اعتقاد ندر کے کر اعتراض کریں ان سے اور امید ہی کیا تھی ۔ تکلیف تو ان سے ہوتی ہے جو دعوی عیت کا کریں اور پھرستا تمیں۔

# گھردل بہلانے کے لئے ہے

سے اور مایا جل سے گھر میں کہدر کھا ہے کہ جس وقت میں آول آتے ہی کوئی تصد کھیڑے کا لے کرند بیضا کرو۔ جب میں بات جیت کرنے لگوں اور مزان میں بناشت و کھوت کہا کرو۔ کیونکہ ندمعلوم با برہے کس حال میں آیا ہوں ۔ آدی گھر میں آتا ہے دل بہلائے نم گھنانے تم دیکھ لیا کروکہ اسوفت طبیعت برکیا اثر ہے ایسانہ ہوکہ اور تم بردھا وو گھر میں آنے کی زیاوہ عرض ہی ہے ورشاور شدید فرود ت می کیا ہے۔

# مرفش يروري معصيت تبيل

٥٤١- فرمايا ايك صاحب بتكلف عظ كمن الكيم تونقس برور بوليس في كبارية صغرى بوا



### ادر کبرا کیا ہے کیا ہرفس پرور کامعصیت ہے۔

وومراعقد

۱۲۱ - فرمایی جب بیا عقد کیا تو براشور وقل ہوا۔ لوگوں نے بہت کچھ گہا۔ برے گھر میں بہت اور تقا عور تیں ان کے پاس اس طرح آتی تھیں جیسے تعزیت کے لئے آیا کرتی جی ۔ خیراس پر تو میں بیا ہے جہ بیاں کی جیسے بیاں کی آتیں وہاں بھی جاتیں اور یہاں کی میں نے چھی عور تو ان نے بیال کی اسی عور تو ان کو جہاں کی وہاں گئی اسی عور تو ان کو جہاں کی ایسی عور تو ان کو جہاں کہ وہاں جا میں یہاں نہ جا کیں جو وہاں جا میں یہاں نہ جا کیں دونوں گھر جانے کی اچا انت نہیں جو یہاں آگیں وہاں نہ جا کیں یہاں نہ جا کی دونوں گھر جانے کی اچا کہ برادری پر چکومت کرتے ہو گھر کی آگریں دونع شرکے واسطے خرورت تھی ۔

شورش لعض طلب

۱۵۷- مدرسہ مظام علوم سہار نیور کے بعض طلبہ کی شورش کے ذکر پر فرمایا کہ شاگر دمجت کرتے ہیں تو استادوں کو بھی مجت ہوجاتی ہے اور بیتو پھر آدی ہیں گنا بھی راستہ میں ساتھ ہولیتا ہے تو اس سے ایک گونہ مجت ہوجاتی ہے مرجاتا ہے تو رہن ہوتا ہے۔

توكل اورعشق

۸۱۱- اس برایک برزگ کی حکایت فر مائی جو را پیور کے رہنے والے سے قاری صاحب
مشہور سے قرآن مجیدا چھا پڑھے سے آنہوں نے جی کا ادادہ کیا۔ اس وقت کل سوارہ بید پاس تھا
ایک رو بید کے چنے بھوائے اور جارا نہ کا گاڑھا لے کر تھیلہ بنایا اور اس میں چنے جر لئے اور بیادہ
چیل کی ہے بوئے۔ منزل بر کسی نے کھا تا دیدیا کھا لیا ور فدیجوں برگڈر کر لیا۔ آگرہ کے راستہ
سے گئے کسی جگہ ہے ایک کہا بما تھ ہولیا اور آگرہ آگرہ کر گیا ان کو گوارہ ند بوا کہ ساتھی کو و لیے ہی
جھوڑ کر بچلے جا کی اے وہ کہا جا کہ بین چاہتا ہوں کوئی تو کر مرک با جا ہے اس نے وی کھا
تو کا علی اللہ جہا زیر کے اور کیتان ہے کہا کہ بین جا ہتا ہوں کوئی تو کری ال جائے اس نے وی کھا

نورانی شکل ہے جواب دیا کہ آپ کے لائق کوئی نوکری نیس ۔ انہوں نے کہا کہ لائی نالاین خالای کا این کا سوال شیس کوئی ہونو کری ہو۔ کیتان نے کہا ایک بحثی کی جگہ خالی ہے۔ یہاں کے لئے بھی تیارہ و گئے تو اس نے مجما انہیں خلل وہا غ ہے اس نے عاجز کرنے کو کہا بھٹی کے محلق ایک اور کا ام بھی ہے اسباب اٹھانے کا یہا اس کو اٹھا ہونو وہ اس نے ایک بوالور او کھلا یا اس کوا ٹھا ہونو وہ ان کی مافت ہے بہت زیادہ تھا۔ یہ یہ کے دیا ہوئے تو اس نے ایک بوالور او کھلا یا اس کوا ٹھا ہونو وہ ان کہ یا اللہ یہاں تک تو ما کی کہ یا استان تک تو ہوں اب آگ آپ بدو فرما ہے اس برا کی حکامت نقل کی کہ مولوی مشیر احمد صاحب نے بیان کیا کہ ایک بردوگ جیل میں تھے۔ جب عشل کا وقت آتا خسل کر کے شہر احمد صاحب نے بیان کیا گئا گئا ہوں اب آ کے اور کہتے کہ فاستواالی ذکر اللہ کا اقتال یہاں تک تو شہر احمد صاحب نے بیان کیا گئا گئا ہوں نے وعا کی اور اسم اللہ کہ کر سے اور اٹھا لیا تو شرک انہوں نے وعا کی اور اسم اللہ کہ کر سے اور اٹھا لیا تو اس نے بیان ایک و کیا اور کہاں بیان تک تو اس نے گئا شاباش اور انکا تا م کھلیا۔ و کھے عشق بھی بجب چیز ہے کہاں آیک و کی اور کہاں ایک و کیا اور کہاں ایک و کیا اور کہاں ایک کا مولا تا فر ماتے ہیں۔

# اين چين شيخ گدائے كوبكو مشق مدلاابالي فاتقوا

پھرآ ٹار عشق کے سلسلہ میں بطور جملہ معترضہ کے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ جارے بجس میں ایک برزگ منتی محمہ بوسف صاحب خودجہ کے رہے والے این برزگ منتی محمہ بوسف صاحب خودجہ کے رہے والے این برزگ کا تام نہیں بن سکتے تھے۔ سنتے ہی جانے کتے اور گر پڑتے مگر نماز میں بجھ نیس ہوتا تھا۔ میں ان میں برجوش بھوان بھی آئے تھے۔ میں نے منع کردیا تھا کی جو بھوان بھی والی جو بھی تھا دل میں رہتا تھا۔ بیس طاہر میں خاصوش باطن میں برجوش بقول نواب عیفہ

تواسافسردہ ول زاہد کے دربرم ریزاں شو کہ بین خندہ براہباوا تن پارہ دردابا فرمایا خودصور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرخالت تھی جب نماز پڑھتے ہتے ایک آگ سید میں ہوتی تھی اور ایسی آگ کی سید میں ہوتی تھی اور ایسی آگ اس سید میں نے جب ہوتی تھی اور ایسی آواز آتی تھی جیسا عدیث میں ہے لیم از پیز کا ذینو المور جل میں نے جب اول اول ان کا جوش دیکھا تو جھزت کی کہا گران ان کا جوش دیکھا تو جھزت کی کہا گران ان کا جوش دیکھا تو جھزت کی کہا گران ہوگی کا بین فرمایا کہا گرانیا ہوا تو جہادت کبری ہوگی کی بین حالت رہی تو کسی ون مرجا کیں گے۔ جواب میں فرمایا کہا گرانیا ہوا تو جہادت کبری ہوگی ۔ اور جب سے گنگوہ آتے تو مولانا و کیھے ہی فرمانے وہ آسے کان پیوڑ نے والے اور سے مولانا کو دیکھے ہی گرفت بہت ہوتا تھا اور بیو لے لوگوں کو دیکھے ہی گشف بہت ہوتا تھا اور بیو لے لوگوں کو کشف بہت ہوتا تھا اور بیول ہول ۔ میشن کشف بہت ہوتا ہے ایسا کم ہوا ہے کہ عقل کا ل اور کشف دونوں با تین جمع ہوئی ہول ۔ میشن صاحب ایک بارلوباری میا تجی صاحب کا حجرہ و یکھنے گئے پھر میشوق ہوا کہ حضرت میاں جی صاحب آب بارلوباری میا تجی صاحب کا حجرہ و یکھنے گئے پھر میشوق ہوا کہ حضرت میاں جی صاحب آب بارلوباری میا تجی ہوا ہوا کہ ایک بارلوباری میا تجی ہوا ہوا کہ ایک بارسون ہوا کہ حضرت میاں جی صاحب آب ہوا کہ ایک بارسون کے ہوا کہ ایک بارسون کے ہوا کہ ایک بارسون کے کہ بیندہ جن کہ اس کے میاں جی صاحب نے بچھ پڑھا تھی ہے ۔ میاں جی صاحب نے بچھ پڑھا تھی ہے ۔ میاں جی صاحب کے کہ دیکھنے گئے ۔ میشون کے کرشے ہیں کہ اس کے میاں بازار گئے اور ہندو سے کے اس بروہ شعر یادہ تا ہے

عشق وإبازم كه يؤسف والبدباز الأوود المجوهبتعاز الديرازير ونارآ ورو پھرائن طوائی ہے بوجھا تو نے میاں جی صاحب کود کھا ہے اور آ ہے ہے کھ بڑھا بھی ہے۔اس نے کہا ہاں ، بھر بوچھا بھی گو تھی مازا بھی ہے ابس نے کہا ہاں ، بوچھا کہاں ماراہے اس نے کہا گردن پر انہوں نے کہا بچھے اجازت وے کہ بین اس جگہ بوسد دول اس ہندو نے تفوک کلنے كؤيجي كوارا كرليا إوراجازت ويدى انهون نے خوب بوے وے عشق كا بھى كوئى قانون نيس ہے اس کے بعد پھراصل قصہ کی طرف عود فرالیا لیعنی جب کیتان نے ان کا نام لکھ لیا تو ان نے بوجہ تو مجهى نهين الحقوايا - بوجها يفوان كالواكك بهانه قلا الوكرى كفرائض مين داخل شقفا غرض الهون نے اپنا کام شروع کردیا باقی اوقات میں استے معمولات ادا فرمائے چنا نجد ابت کوا مھے تہجد پڑھتے اوراس میں قرآن شریف پڑھتے ایک روز کیتان نے دیکھا اس نے قرآن شریف بھی سانہ تھا اب سابوا یس شخص ہے سنا جو بے نظیر پڑھتے تھے بے حد دلکتی ہوئی اور یو چھاتم کیا پڑھا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف اس نے کہا بہت اچھی چیز ہے ہمیں بھی پڑھا دو ۔ فرمایا اس کے ير الصف كے لئے ياك بهونا شرط ہے۔ اس في كہا بين توروندا نيسل كرتا بول ياك ربتا بول انہوں نے فرمایا میر یا کی مراد نہیں ول کی بائی کی ضرورت ہے اس نے بیو جھاوہ کیسے باک ہوفر مایا۔ ایک الكلمة بها البالا الشعر رمول الشراس من بيز هن ب ول ياك بهويا باس في كلمه بيز ها باراد ويره هتا بيرتا تقارجها زيج ووسري أنكريزول ن كها كنتم مسلمان موصح ركبتان ن لها كتبير

میں مسلمان نہیں ہوا۔ اسکواب تک رینجر نہ تی کہاس کلیہ ہے مسلمان ہوتا ہے اس کے رفیقوں نے کہاات ہے مسلمان ہوجا تا ہے بدقاری صاحب کے یاس گیااور کہا کیا مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہاتم توای روزمسلمان ہو گئے تھے اول تو حیرت زوہ ساہوا اورائے بعد سب سے کہددیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔اس کی بیوی نے انگریزوں نے خبردی کے وہ قومسلمان ہوگیا ہے اس نے اس ے کہامال میں مسلمان ہوگیا ہون مہمین ساتھ رہنا ہے تو مسلمان ہو کر رہوہیں تو چھے تاق نہیں مرود مسلمان نہیں ہوتی ۔اس نے وین کی حبت میں بیوی کی بھی برواہ نہیں کی اور توکری بھی جھوڑ دی۔اور قاری صاحب کے ساتھ بچے کو چلا گیا اوران کا خادم بن کر عمر کر اردی۔ان ہی قاری، صاحب کے دووا بغے ای سفر کے اور ہیں ایک شروع سفر کا دوسراختم سفر کا۔ پہلا واقعہ میہ ہے کہ جب جہاز پر کیتان سے ان کی تفتلو مور بی تھی وہاں دوآ دمی ایسے بی بے خرج اور تھے اور جے کے متمنی تھے ۔قاری صاحب کومعلوم ہوا تو کپتان ہے کہا کہاں کے لئے بھی کوئی اور جگہ ہے۔اس نے کہا ہاں ایسیجگہ ہیں۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم توبیا گندہ کا مہیں کریں گے۔قاری صاحب نے كهاتمهارا كام بهي مين بي كرلول كاتم ما م كيموالوچنانجيان كانام بهي لكها كيا اورتين آ وميول كا كام تنيا قاری صاحب کرتے تھے ویکھے یہ ہے محبت باتی جب آ تار نہ ہوں تو محض وعوی تواسکا مصداق ہے\_

کہا کہ میاں قبل کرنا تو افتیار میں ہے جب جائے کردینا محراے کھودوا تا ہے مگران بین بعضے زندہ مجھوڑ دینا ورنہ ل کردینا۔ اس برلوگوں نے کہا کہ یہ وہائی ہے قبر کھودوا تا ہے مگران بین بعضے بوڑ ھے آ دی بھی تھے وہ بولے کہ کھیک تو گہتے ہیں اگریہ قبر آ دی کی نکلی تو ان کوئل کرڈ الناغرض قبر کھودی گئی دیکھا تو گئا ہوئی اور قاری صاحب کی بہت قدرو مراک مولی اور قاری صاحب کی بہت قدرو مزالت ہوئی۔

# مصنوعي قبر

و الناس معنوی قبر برفر مایا که ایک جگه ایک مزار ایک بردگ کی جاریائی کا ہے گو بنائے والے اس برجار بائی کا ہے گو بنائے والے اس برجار بائی کی تصویر بھی بنا ذی ہے ۔ کہ سب کو معلوم ہموجائے گرجو جار بائے ہیں وہ وہائی کی تصویر بھی بنا ذی ہے ۔ کہ سب کو معلوم ہموجائے گرجو جار بائے ہیں وہ وہائی کی تعدور بایا وہائی جانے ہیں اور قبور اصلیہ کا سامعا ملہ کرتے ہیں ۔ بھران بردگون کے تدکرہ سے اعدار بایا والیاء اللہ کے تذکرہ میں ہوش میں رہنا۔ میں ڈاک لے لکھنا بھول کیا۔

# بخشنبه ارجب كالمامير دواص مي بعد عمر

خودراكي

بھی بی ہے۔ بین نے کہا تھا کہ اصلی نداق بید ہونا جا ہے تو بیصاحب اس نداق کی تا تو ہیں۔
کہنے گئے کہ ت تعالی نے فرمایا ہے أو اصبر نفسک مع اللذین یدعون ربھم بالغدوة
و السعشی "اس سے آخیلاط کا اصل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر بینداق اصلی ہوتا تو
"واصب "نفر ماتے لفظ مبرخود بتلامها ہے کہا کہ اصلی نذاق بیہ ونا جا ہے کہ سب سے وحشت
ہوہوائے اللہ میال کے غرض بیضا جب ای فتم کا غداق دکھتے تھے۔

يجوم عوام

۱۸۱-فرمایا غال کے جوم پر (جس کا ذکراوپر کے ملفوظ میں ہے) یادا یا ایک مولوی صاحب
جواب تو نوعز بین ہیں گرمیر کے اعتبار سے تو انوعر ہی ہیں وہ بغرض تربیت میرے یا س ہے کہ میر ہے ارد

لیے آئے تھے۔ان بچاروں نے ایک بارخود ہی اقر ارکیا کہ میرا بی نے چاہٹا ہے کہ میر ہے ارد

گردلوگ ہوں بی ہو غیرہ وغیرہ اور چونک خوش تقریر تھان کے ملنے والوں نے تی ایات کے

نرمانہ میں بیمال سے لیے جاتا چاہا کہ مجالس میں شرکت اور تقریر کیا کریں ۔انہوں نے بچھ سے

نرمانہ میں نے گہا اختیار ہے غرض بیمان سے چلے گئے اور مجالس کی شرکت کرنے گئے ۔لوگ ان

کو چھا میں نے گہا اختیار ہے غرض بیمان سے جلے گئے اور مجالس کی شرکت کرنے کے

اوچو مین خلق اس د ماغ بدل گیا اور اصلاح نا تمام رہ گئی بقول مولا ناروی ہے

اوچو مین خلق رائر میت خوابی ہی ارتفاق ہونے کی ضرورت ہے بقول حافظ شیرازی کے

اوچو مین خلق کے ماہ حب خبر شوی تاراہ میں ناش کی کراہم شوی

ملائمتی طریقہ افتیار کیا ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ جموع وام سے بیچے رہیں بھر فرمایا کہ بید ملائتی اصلطان ح اس معنے ہیں تو ہے نہیں دوسری اصطلاح منقول ہے جس کی اصل یہ ہے کہ عوام کے جموع وعقیدت سے محفوظ رہنے کے لئے بعض اکا براپ اٹھال کو جھپاتے تھے اصطلاح میں ملائتی اس کو کہتے ہیں۔ اب لوگوں ہیں یہ شہور ہوگیا کہ خلاف شرع کام کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ خلط ہے اہل طریق خلاف شرع کھی نہیں کرتے ہاں لوگوں کی نظر میں خلاف شرع طاہر ہوں تو اور بات ہے۔ بہر صال اٹھال کے افتا یا موہم خلاف شرع کے اظہار کی اصل وجہ رہتی کہ عام لوگ محتقد نہ ہوں گر محققین کی رائے ہے ہے کہ مقتداء کو اس کی اجازت نہیں کہ دوسروں کو ضرر ہے اور اس کے متعلق ایک بات موالا تا کنگوہی عجیب فرماتے سے کہ اب تو آگر کوئی ملائتی بنتا جا ہے تو پڑھانے میں اور اتباع شریعت میں مشغول

### جابل بير

۱۸۲-فرمایا آن کل تو یہ حال ہے کہ ایک مری پیر جواب مر میے یہ کتے تھے جے ہوان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہو وہ مولانا گنگوہی کے بہاں جائے اور جے درو لیٹی سیکھنا ہو وہ بہاں آئے یہ حالت ہے جہل کی ۔ ان ہی پیر کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے ایک مرید تھے ڈپٹی کلکٹر جو بعد میں ان ہے پھر می تھے گر جس زمانہ کا قصہ میں بیان کرتا ہوں اس وقت وہ معتقد تھے ان کید حص خی خود مجھ ہے کہتے تھے کہ میں ایک باران کی خدمت میں حاضر ہوا (اوران کا لباس اس وقت لگقہ میں خود مجھ ہے کہتے تھے کہ میں ایک باران کی خدمت میں حاضر ہوا (اوران کا لباس اس وقت لگقہ لباس تھی وفر مایا تم حاکم ہواور ایسے لباس میں رہتے ہواس طرح رہنے ہے ہیں تہیں رہتی جسکی حاکم کو ضرورت ہے اور خاوم کو کھا و کے ہمارا کوٹ لاؤ اور تجام کو بلاؤ ۔ ججام ہے ان کی داڑھی منڈ وا دی یا تر شوادی اور کوٹ پہلون پہنے کا تھم دیا ۔ پھر وہ ایک عدت کے بعد ان کی داڑھی منڈ وا جھے ہے۔ رہوئ کیا تو میں نے ایک می تو ایک میں تو معلوم ہوا کہ طریق ہے بالکل انا ٹری ہیں ۔ نیز گایا ہے ۔ پھر انہوں نے بالکل انا ٹری ہیں۔ نیز ان کا یا تا عدہ کی ہاں تو تعلیم و تلقین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئی تعلیم و تلقین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئی تو تعلیم و تلقین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئی تو تلقین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئین کے باب کے مریدوں با قاعدہ کی ہان ان کوئین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئین کی اجازت بھی حاصل نہیں تھی ۔ ان کوئین کی باب کے مریدوں

ای سلسلہ میں فرمایا کہ جھے ہے جکہم صاحب نے (جو لکھنؤ میں معالج ہے) پوچھا کہ کیا چیزی مرغوب ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز مرغوب ہے تو فرمانے لگے کہ ہفتہ میں ایک دو دفعہ ضرور کھالیا کہ وامتحان ہی ہوجائے گا قوت کا۔ میں بین تو نہیں جائنا مگر تو اعدے ان کے کمال کا معتقد ہوگیا کہ حد کے اندر مہا حات کی اجازت دی۔ پر ہیز میں غلونیوں کیا۔ ای طریز اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ حد کے اندر مہا حات کی اجازت دی۔ پر ہیز میں غلونیوں کیا۔ ای طریز اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ پر ہیز پر یاوا آیا حکیم عبوالحبید سے خان صاحب اکثر مریض سے پوچھا کرتے تھے کیا گیا گیا گیا گیا گھاتے ہوا وروہ جو بچھ ہتا تا اس میں ضرور کی اصلاح فرماد ہے۔

ارشاد ہے کہ کلو امن طیب مار ذقت کم جان کی حفاظت فرض ہے فرض کی اوا سیکی دخول بست کا ڈرید اور کی ہوں کی اوا سیکی دخول جنت کا درید اور کی ہوں مجل اور ماکولات طیب مباحد کے ہے جوتوام بدن بنا ہے اسلے ریمنی دخول جنت کا درید ہے ااج

#### وساوس كاعلاج

۱۸۳- فرمایا بهارے حاجی صاحب نے وساوی کا ایک عجیب علاج تجویز فرمایا کہ اگر بکٹرت واقع ہوں اور دفع نہ ہوں تو اس مراقبہ میں مصروف ہوجاؤ کہ اللہ اکبر حق تعالیٰ نے قلب بھی کیا عجیب چیز بنائی ہے کہ اس میں دریا کی موجیس اٹھتی ہیں اور کسی طرح نبیس رکتیں تو اس طرح سے وساوی سے حوا کی باطنی علامت ہے۔

# ذكر بالجبرر يانهيس

۱۸۳۰ فرمایا حضرت مولانا کنگونی نے ایک صاحب کوذکر بالجمر بتایاانہوں نے عرض کیا کہ اس بیس توریا ہوگی فرمایا جی ہاں اس مین ریا ہوگی اور اگر چیکے چیکے ذکر کی ہیئت بنا کر بیٹھو سے تو کیا لوگ ریا ہوگی و سے تو کیا لوگ ریا نہ جھیں سے کہ معلوم نہیں کہ عرش کی میر کرر ہے ہیں یا کری کی تو بید یا نہ ہوگی۔

#### الضأ

۱۸۵- فرمایا ایک صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی ہے عرض کیا کہ ذکر میں فیند بہت آتی ہے حضرت نے علاج ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں صدیت میں ہے اسلیس قد لیمنی جب نیند آجا کے سوجاؤ پھرا بی طرف سے افادہ فرمایا کہ میری بچھ میں توب بات آئی ہے کہ ذکر جہر میں جو ریا کا شبہ ہوتا ہے ریجی تفس کا بہانہ ہے کہ ذکر جہرکر نے میں اگر کسی دن آ کھ نہ کھی تو اہل مجلّد برقلعی کا شبہ ہوتا ہے ریجی تفس کا بہانہ ہے کہ ذکر جہرکر نے میں اگر کسی دن آ کھی نہ کھی تو اہل مجلّد برقلعی کا سامت آ ہت ہی کہ تا کہ کسی کو بینة ہی نہ کے سب معتقد رہیں نفس کا ان بہانوں کو شیخ ہی خوب مجھتا ہے۔

### قبض كاعلاج

١٨١- فرمايا بهار ي حضرت كي خدمت من أيك نقشوندي أية ورقبض موكيا تفارحضرت

ع حلق لکم ما لمی الاد ص جعیعاادر عام نفع کیلئے ہے اللہ اللہ بیمیز بانی ہے اور مفترات کوترام فرمایا۔ سے وبلی والے جو حفترت کے طب میں استاد بھی تخفیس کے چند مبق پڑھتے تھے۔ ۱۲ ت

ے عرض کیا فرمایا ذکر جرکر و کہنے لگے میرے شنخ نے نہیں بتایا ۔ فرمایا توان کے باس جاؤ میرے کیوں آئے ہو۔ بھرانہوں نے ذکر جرکیا توقیق جا تارہا۔

#### الضأ

۱۸۵- فرمایا مولوی ضادق الیقین ضاحب کوتیش ہوانہوں نے جھے کھھا اور کھھا کہ بین نے وکر بھی بردھا دیا ہے۔ بالکل چھوڑ دوسیر وتفریج کر دوستوں سے ملولڈ یڈ چیزیں کھاؤائی سے بمن قبض جاتا رہا۔ رازید تھا کہ کیئر سے بہانتی جا بدات ہے۔ ملولڈ یڈ چیزیں کھاؤائی سے بمن قبض جاتا رہا۔ رازید تھا کہ کیئر سے بجاہدات سے طبیعت ملول ہوگئی تھی اسپاب تفریخ سے نشاط پیدا ہوگیا۔ چھرفر مایا کہ بین کجا اور ایسی دقیق تذہیر کجا مگر جب حق تعالی سی کوگوئی خدمت سیرد کرتے جین تو اسپاہم بھی دیتے ہیں اور ایسی کی وقتی تذہیر کا مگر جب حق تعالی سی کوگوئی خدمت سیرد کرتے جین تو اسپا جھوٹا کو ایسے علوم کو ایسے علوم کو ایسے علوم کو ایسے علوم کو ایسی کی وقتیری سے سب ہوجاوے گالیں سے علوم کہو بہیں موجو ہیں وہ افادہ جین دیا تھی ہوتی رہتی ہے۔ اور آگر ناز کریں سب بند ہوجائے۔

### مختلف سلاسل

۱۸۸-فرمایانشنبندید، چشتیروغیره سب نام بین اور حقیقت سب کی ایک بے بینی اول نیک حزب الله الا ان حزب الله هیم المفلحون "نیز تقتیند بول کاغمانی چشتی بوتا ہے اور بعض پختیوں کاغمانی چشتی ہوتا ہے اور بعض پختیوں کا نقائل لتعارفوا بگراب بختیوں کا نقشیندی ۔ بیت میں ہے جیسے و جعلنا کم شعو با و قبائل لتعارفوا بگراب تو ان قبور کر ایک تابی ہے جیسے و جعلنا کم شعو با و قبائل لتعارفوا بگراب تو ان قبور کوئی مقدود بالذات بحقے گئے تیں ۔

#### الصنأ

۹۸۱-فرمایا حضرت جاجی صاحب فرماتے تھے کہ ایک قادری اور ایک چیتی لڑتے آئے تھے چشتی صاحب حضرت خواہ معین الدین کو جضرت غوث اعظم پراس طرح ترج ویتے دیتے تھے کہ ان کی تنقیص ہوتی تھی اور قادری بالعکس ۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں ایک قادر یوں کے باپ
ہیں اور دومرے چیااور چشتیوں کے بالعکس ۔ سو باپ بھی گوارانہیں کرے گا کہ کوئی اپنے چیا ک
اہانت کرے کہ اسکا بھائی ہے ان فضولیات کوچیوڑ واور کام میں لگو ورنہ خود باپ بھی ناراض
ہوجائے گا قادری اس تفضیل میں'' قدمی علی رقاب کل اولیاء اللہ' سے اور اس کے صدور کے
وقت حضرت خواجہ صاحب کے گردن جھکا دینے سے استدلال کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس
ہوئی تھی۔
ہوئی تھی۔

--كشف

۱۹۰- حفرت حابی صاحب کے ایک معتقد جواصل میں حضرت حافظ ضامی صاحب کے مرید تھے اور بہت نیک بزرگ تھے۔ حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے ان کو وسوسہ ہوا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک حضرت کا بڑا درجہ ہے یا حافظ صاحب کا حضرت نے فوراً فر مایا تمباری خدمت کے واسطے تو سب کافی ہیں جیسے ایک بڑا سقادہ ہوا ورایک جھوٹا تو تمہارا کھڑا بجرنے کے خدمت کے واسطے تو سب کافی ہیں جیسے ایک بڑا سقادہ ہوا ورایک جھوٹا تو تمہارا کھڑا بجرنے کے لئے وہ بھی کافی ہے اور میرت ایسے موقع پر ایک وہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک میرت کے اور حضرت ایسے موقع پر اکثریہ بھی فرمایا کرتے تھے۔

پیش اہل دل نگہ دارید ول تانہ ہاشیداز گمان بدخجل

ای سلسلہ میں فرمایا اہل ظاہر کے سامنے تو وضع قطع درست کر لینے کی ضرورت ہے اور ان حضرات کے سامنے ول درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر القلوب ہے۔ اس پر الکہ سنلہ یاد آ یا کہ تصدا قلب کا تجسس حرام ہے اور بید مشارکے کے لئے بھی حرام ہے۔ البتہ جس کو با تصد انکشاف ہوجائے اس پر ملامت نہیں مگر اسکو بھی جا ہے کہ اپ ول کو اس طرف سے ہٹا لیا تصد انکشاف ہوجائے اس پر ملامت نہیں مگر اسکو بھی جا ہے کہ اپ ول کو اس طرف سے ہٹا لیا تو بید معلوم ہوگیا ہوگا کہ جس کو انکشاف نہ ہوتا ہووہ اقرب الی المنہ ہے کیونکہ وہ خطرہ سے بعید ہے۔ پھر فرمایا لوگ اس انکشاف ہی کو نیادہ بوتا ہووہ اقرب الی المنہ ہے کیونکہ وہ خطرہ سے بعید ہے۔ پھر فرمایا لوگ اس انکشاف ہی کو نیادہ

کمال تبحصتے ہیں جسٹا حاصل یہ ہوا کہ بیٹنے کو چغل خور ہونا جائے اور ایسا انکشاف اکثر تو محصٰ ظنی ہوتا ہے اوراً گرفتنی بھی نہ ہوتے بھی نشر عاجمت نہیں۔

### بمندوستان ملي شافعيت

اوا - سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب جج کرنے گئے وہاں جا کرشافعی ہو گئے۔ میرے پاس اس کی اطلاع کا خط آیا۔ بین نے لکھا کہ یہاں نہ شافعی عالم میں اور نہ تمہمارے پاس ان کی پاس ان کی اطلاع کا خط آیا۔ بین نے لکھا کہ یہاں نہ شافعی عالم میں اور نہ تمہمارے پاس ان کی ہوئے گئی تا بین اگر کو گئی نیا مسلہ بیش آ ہے گا تو پوچھو کے کس سے ان سے اس کا جواب نہ بن بڑا اور خفی ہوگئے میں نے بھی ای نیت ہے لکھا تھا۔

# أال مدارس كاعترم توكل

آیک مدرسہ کے طلبہ کی شورش کا حال من گرفر مایا کہ مدرسہ والے بھی بہت و صلے ہیں ہب کو

تکال باہر کریں مدرسہ الول کا سب کا بھی حال ہوتا ہے۔ جب شن ایک مدرسہ شن تفاق بھے بھی

تکھی جھے خیال ہوتا تھا کہ چندہ بند ہوجائے گا اور چندہ ہوتا ہے تشیر سوادے کیکن بھیر بواد خود مقصود

می تعمود تو ایسے کہ آدی کا م سے بیدا ہول اور جو کا م نہ کریں ان کو تکال باہر کرتا جا ہے آگر کم

ہوجا نیں گے تو ہوجا ہی ور مند بیر تی ایسی ہوگی جسے مردہ مرکز یھول جا تا ہے کہ ترق تو ہوئی گر

ہوجا نیس کام کی ۔ ہمارے اکابر کے قوائد میں بوے برے مدرسوں میں ساتھ سرطلبہ نے زیادہ نہ

ہوتے سے گران میں ہے ایسے الیے ایسے نکلتے سے کہ جہند وقت ہوتے سے سادگی اتی تھی کہ اگر کسی

ہوتے سے گران میں سے ایسے ایسے ایسے نکلتے سے کہ جہند وقت ہوتے سے ما مگ کر بناتے سے اور کہا جی طاق میں بھی رکھی رہتی اور کی کئی طرح سے قام

اب تو ہر چرہ کے سامنے سائیکل نظر آئی ہے اور کہا میں طاق میں بھی رکھی رہتی اور کئی کئی طرح سے قام

روشنائی مہیار ہتی ہے گر کام کے لئے نہیں بلکہ یہ بھی ایک فیشن ہوگیا ہے۔

ایی سلسلہ میں فربایا کہ جھنریت مولا تا گنگوی کے دان میں اہل شہر کی ظرف سے مدرسہ دیو بند میں ایک ممبر بردھانے کے لئے درخواست کرنے میں فتنہ کھڑا ہوگیا مگر مولانا بھی فرماتے رہے کہ ان میں اہلیت نہیں ہے غیرا ال کومبر بنانا جا ترزیس میں نے عرض کیا کیا جرج ہے ایک ممبر بردھا لیجے فتندوب جائے گا اور ضرر کھے ہے تیں کیونکہ فیصلہ کشرت رائے سے ہوتا ہے اور کشرت آپ کے خدام کی ہے اور کشرت آپ کے خدام کی ہے اور بند برا هائے میں فتند بر جنے سے اند لیشہ ہے کہ مدرسر ٹوٹ جائے۔ فر مایا آگر مدرسہ ٹوٹ کی اور شرک اور در مددار توٹ کی اور شرک کی اور در مددار ہوں گے اور آگر جم نے ما ایل کو بتایا تو ہم گنبگا داور د مددار ہوں کے اور آگر جم نے ما ایل کو بتایا تو ہم گنبگا داور د مددار ہوں کے اور آگر جم نے ما ایل کو بتایا تو ہم گنبگا داور د مددار ہوں کے اور آگر جم کے مدرسے مقصود تیس رضا ہے جن مقصود ہو ہے د

ای سلسله میں فرمایا کے حضرت گنگوئی نے زمانہ شورش میں جضرات مدرمہ کوائیک دائے تجریر فرمائی تھی کے مدرسین جہتم کے فرمائی تھی کے جا کیں مگراب تو طالب علم جہتم کے کاموں میں دخل دریں اپنا کام کیے جا کیں مگراب تو طالب علم جہتم کے کاموں میں دخل دیتا ہے میر بیت ہے لوگوں کا مذاق ہی بگر گیا ہے اور الیما مگڑا ہے کہ شوروئیز کو حیات سے بھتے ہیں اور شکون کوموت بعنی وہ زندہ ہی کیا ہوا جو جر کت نہ کرے اور جر کت بھی کر ہے تو الیمی ان سے بنا ور سکون منافی ہے جیات کے ای طرح جر گئت مستقیمہ بھی ۔ بس الیمی ان سے بنا میں مستقیمہ کو حیات سے بھتے ہیں ۔

تسيتيل

أنظم

۱۹۲۰- مسلمانون کی بیرانیمکی کے تذکرہ برفر مایا کوئی تدبیر بدون نظم کے مفید نہیں ہوتی لین نظم کا اجتمام کرنا جائے۔

#### لياقت جتلانا

# بعض دفعه اعتراض ہے عجب کاعلاج ہوجا تاہے

۱۹۹ - فرمانیا کے صاحب کا خطآ یا کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اس پر نظر اصلاح کردو۔ میں ان جواب لکھا کہ بھتے تو فرصت نہیں اور دوسروں سے بلا معاوضہ کا منبیں لیتا اگر معاوضہ دو سے تو کسی سے کام کرا دول گا۔ انہوں نے لکھا کہ بہت دین فروشی کر چکے ہوا ب تو متہ کرو۔ پیر فرمایا ایسے لوگوں سے دی نہیں ہوتا ہے دن جموتا ہے ضاف ق تو تع سے سوان سے تو تع بی کیا تھی اور جب کسی سے تو تع بی نہیں ہوتا ہے دن جمول سے تو تع بی نہیں ہوگا ہے۔

### جب توقع بى المُصَّلِّي غالب كيول كنى كا كله كر كو تى

پھر فرمایا بلکتاس میں بھی اللہ تعالی کی آیک حکمت ہے کہ عجب کا علاج ہوجاتا ہے۔ جیسے بخار میں حولی مل جائے کئین کی تو بہت ہی اچھا ہے اور یہاں تو ( نعمت ) کونین کی ہے۔ غرض ایسے اعْتِرَا فَول سے معلوم ہوجاتا ہے کہ ہم ایسے ہیں جیسے کوئی اختلافی مسئلہ اگر ایک معتقد ہو آیک غیر معتقد اور یہ اللہ بی گرمعلوم ہے کہ صواب کس کی رائے ہے تو اس ترود سے عجب کا تو علاج جوجاتا ہے۔

# عورتنس قابل رعابيت بهوتي مين

۱۹۷ - کچھ عورتوں کے تذکرہ کے ابعد فرمایا کہ جارے ماموں صاحب فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیت قابل رعایت ہیں ایک عورتیں اور آلک معجد کہ ان کی رعایت کوکو گئا اپنے ڈ میڈیس جھتا

# شنبہ یا اور جب کے مسل صحید خواص میں بعد عصر جانوروں کے اجزائے انجکشن

1918- کائیور میں ڈاکٹر عبد الصد صاحب نے انجاشن کی ایک ووائیش کی تھی اور قوت کے لئے اس کا استعال کا مشورہ دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے میں بھی عرض کیا کہ اس میں بچھ جانوروں کے اجزاء ہیں فرمایا وہاں تو ذرح ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ طاب ل جانوروں کے ہیں فرمایا وہاں تو حلال کو بھی حرام کرویتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ ضرورت میں تو جائز ہوگا۔ فرمایا ضرورت اس درجہ کی نہیں ہے پھرای میں مفصل گفتگو کھی میں فرورت اس درجہ کی نہیں ہے پھرای میں مفصل گفتگو کھی میں قرار تا میں مفال گفتگو کھی میں خاتم ہو اور نہ کورہ واغرض اس کا استعال نہیں کیا گیا جا ضری کی اجازت میں کیا گیا جا درجہ کی اجازت کی اجازت

199- ایک صاحب نے بنگال ہے لکھا کہ کھی آئے کی اجازت جاہتا ہوں اور آگر وہال حصرت نہ ملے تو جہاں تشریف دیکتے ہوں وہاں کی اجازت جاہتا ہوں ۔ جواب ارقام قرمایا اس وقت تقانہ بھون جارہا ہوں اجازت لینے کا وہاں کی اجازت جاہتا ہوں ۔ جواب ارقام قرمایا اس وقت تقانہ بھون جارہا ہوں اجازت لینے کا وہاں خطاکھ و پھر فرمایا کہ وہاں کی سازی مصلحوں ہے بہاں جیٹھے ہوئے کے تعانی جھانہ بھون جائے کے تعانی بھی نہیں لکھا۔۔

تيسر سے در ہے ميل سفر

ووا - فرما یا بھنائی ہے نے محمد کومشور و دیا تھا کہ سیکنٹر میں شفر کیا کروائی میں آرام ملتا ہے اور دہ جود بھی اس میں سفر کیا کرتے تھے۔ اور میں کم سے کم درجہ یعنی تیسر سے درجہ میں سفر کرتا ہوں مگر وہ جنب پیشن کے کرا کے نواجو دیجی تیسرے درجہ میں سفر کرنے لگے۔ آنک دفعہ بیل نے یو چھا کے ال ميل تو آرام مندمانا مو كالمستح بلك كه را حت الني مين لاياده هيرال كي وجد مين سيكها كرنا بهول كه تيسر سنع درجه ليل بقوه لوگ بزياده هو سنة بين جو نهاري رعايت كريشة بين اور يرن به ورجول مين و ولوگ زیادہ موتے ہیں جن کی دعایت ہم کو کرتا ہوتی ہے۔ دوسرے مہال آرزادی موتی ہے جاتے عِا بُولِيَّوْ يَكُولُولُولُوهُ فَيِ أَيْنَا وَكُنْ جِسَ طَرِحَ عِالَيْنِ لا بين \_ برائه عور جول مين تو الكَثر فرعون بين بين عليه رجة بين الح سليل من فرمايا كما يك وفعد الدير التي موح وبال كولول في سيندكا مُكُت كے ديا۔ جب بہنچائے والے سب اوگ انز مجھے تو بین نے آبک رفیق سفر گوتو مال بھیج و نا اور خود تيسر على بيضاؤه صاحب كبتر من كد بي الكرين من الكرين الكرين المارين المارين المارين المارين المارين الم کی معیت بھی حکما تنہائی ہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ موش ۔ ای سلسلہ میں فرمایا براے بڑے اوگ تواب وغیرہ صاحبوں نے بھی مجھ کو جنب بلایا ہے تو میں تیسر ہے بی درجہ میں گیا ہوں کیہ يرايا ال كياجرام كائے كه اسكوشاك كروں - جنانچانواب صاحب و ها كه كوومان بينج كرجب اسكى اطلاع دی کیا ہے کا رقم البھی بھی ہوئی ہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ میں نے حساب کی اطلاع کر دي - پھر جب مين والين آ كيا توان مين مين روپيدن گئے متع مين سفان كواس كي بھي اطلاع كردى كماس فقدرة في كن ب مراورول كے لئے توسیم مول رہا كمان كوتو واپس كرديتا ہول كين اس مين نواب صاحب كي المائت بموتي تقيي ساس لئي ان كوليد ميا كدم بدية وضوعات ميل سائمان کی ضرورت تھی آپ کی طرف ہے سائبان میں میدیس روپے لگادئے اور مجھے پیرخنگ زمداچھا

لا جعد ٢٠ جب كواخقر طاقبر مجلس ندقها ١١ج

ع مولوى شبير على صاحب كوالد ما جد جناب شتى محدا كبرطي صاحب مرحوم ١١٦

مفاوم میں ہوتا کر سب کوالیک لکڑی سے بازکا جائے ان السلمہ یامو کم ان تو 'دالا مانات الی السلم مفاوم میں ہوتا کر سے میں ۔ افراط تو بیری ۔ افراط تو بیری ۔ افراط تو بیری افراط و تفریط کرتے ہیں ۔ افراط تو بیری تا تا ہے الله سب کے والیس کے جاتے ہیں ۔ تفریط بیری تی ہے کہ یا تو سب کی قم کا بچا ہوا رکھ لیا جاتا ہے الله کی شان کے شان کے شان نے توسط کی تو فیق بخش ہے کہ معمول اصلی تو وابسی کا ہے مگر وابسی جن کے شان کے خلاف ہے ان کا خود ندر کھا جائے لیک کی معرف فیرید سی صرف کر کے اطلاع دیدی جائے۔

#### مساوات.

۱۰۱- ایک صاحب نے عرض کیا گذائی کل مساوات کا بہت چرچاہے فرمایا نبوت سے براہ کا بہت چرچاہے فرمایا نبوت سے براہ ک سرکوئی ورجہ مقبولیت ومحبوبیت کا تیم اس سے لئے بھی ارشاد ہے فسط سانا بعضہ علی بعض تو اس میں بھی مساوات نبیس تو افضلیت کا افکار تو محض باطل ہے۔ البتہ صاحب فضیلت کو فضیلت بر فخر کرنا تر فع اختیار کرنایا و وسرے کی تحقیر کرنا میں براہے۔

# قرآن یاک کے متعلق غلط ہی

۱۰۰۲-ایک اگریزی خوان محف کا خطآ یا کداس نے اگریزی اس لئے پڑھی تھی کے معاش میں سہولت ہوگر جارسال ہوگئے محفوری کھاتے ہوئے وائسرائے کے بہاں کوئی جگہ خالی ہوئی ہو قرصائی بزار درخواسی بیٹی بین چراکھا ہے کہ آ ب آیت کر یم کاختم کرا کے وعا سیجے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے بچے کامیا ہی ہوجائے فرما یا اس اوگوں نے اللہ کے کلام کی ہی برکت دیکھی ہے حالیا تکہ اس کی برکت کی حقیقت خوداس میں مذکور ہے کت اب انسول اسک الیک میارک لید برو اابته والبت کی دواس میں مذکور ہے کت اب انسول اسک میارک لید برو تا ایک فرون فرمی ہوتا کر ہے ہے میں فرما یا کہ لیر تواب مرد تو البت کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی برکت کی دول تذکر ہے ہے میں فرما یا کہ لیر تواب مرد تو البت کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی برکت کی دول تذکر ہے ہے میں فرما یا کہ لیر تواب مرد تواب کی برکت کی دول تذکر ہے ہے میں فرما یا کہ لیر تواب مرد کی اللہ کی برکت کی دول تواب کی برکت کی دول کے برست اوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔

### آخ کل کے بیر

سوو فرمایا دیلی میں ایک پیری تھے ہارے قصبہ رامیور کے رہنے والے دیلی میں ان کی بودو باش تھی ایک صاحب ان کے مرید تھے۔ ملازمت ملتی ندھی اپنے تھے ہے عرض کیا آکہ وعا فرمائے ازوں نے فرمایا کہ بہا تخواہ پوری لول گا۔ اتفاق سے ملاز مت ل گی جب بخواہ می تو آدھی اور کھی استان کی جب بخواہ می تو آدھی استان کر آئے اور پیرے یا ان اور کھی استان کر دہ بھی میرے یا ان اور کھی میں ہے اور پیر ساحب کیا کہتے ہیں کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جائے ہیں کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جائے ہیں کہ جاؤ پھر تو کری بھی کر لینا اس غریب نے بین کہ جائے ہیں کر بین کر اس کر بین کی کر اس کر بین کر اس کر بین کر بین

ای سلسلہ میں فرمایا رامیور ای میں ایک شخص کی بیرے مربید ہوگئے تھے ایک عرصہ کے احد کسی نے بوجھا کہ میال کچھ فائلہ ہ بھی ہوا کہنے لگے جب سقاوہ ای میں کچھ نہ ہوتو برهنی میں ایک اور سے ایک اور سے کہا کہ چھوڑ دو کہنے لگے بیشرافت کے خلاف ہے۔

الصا

۱۹۰۷-فرمایا کرکڑت ہے جمرے پاک خطوط آئے ہیں بیروں کی شکایت کے کدفر مائش کر کرکے تاک شکایت کے کدفر مائش کی اور دام دینے کا حکور کی بڑی فرمائش کی اور دام دینے کا جھی وغدہ کیا مگر وام نہیں دیئے مگر پھر تھی ہیں اور مرید میں میریسے آئے کل کا نکاح کہ طلاق ہے وہ نیس فوج آئے گل کا نکاح کہ طلاق ہے وہ نیس فوج آئے گل کا نکاح کہ طلاق ہے وہ نیس فوج آئے گل کا نکاح کہ وقعہ پڑھا گیا تو جمیشہ کو لگا ہوگیا۔ یہی حالت بیری وہ نیس فوج آئے گئی اور میں کو تا ایس ایک دفعہ پڑھا گیا تو جمیشہ کو لگا ہوگیا۔ یہی حالت بیری مریدی کی دو گئی ہوگئی۔

الصنأ

۱۰۵-فرمایا یان بت میں ایک پیرصاحب مریدے خفا ہوگئے تو فرمایا جا بھتے چودہ خانوادوں سے نکال دیا بچارہ بہت رویا عمران کورتم نہ آیا۔ آخر مولوی غوث علی شاہ صاحب کے باس گیااور قصد سنایا مولوی صاحب نے فرمایا کہ تیرے پیرکو فیز نہیں کل بیندرہ خانوادے ہیں۔ میں تجھے اس بیندرھوی نیس داخل کولوں گا مگر وہاں جا کران سے یہ بچ چھکہ جھکوان بین داخل ہونے سے کیا لما پیندرھوی نیس داخل کولوں گا مگر وہاں جا کران سے یہ بچ چھکہ جھکوان بین داخل ہونے سے کیا لما تھا اور نکل جانے ہے کیا کی ہوگئے۔ اس نے جا کر بچ چھا تو وہ بچھ کے کہ مولوی غوث علی صاحب کا جھبا ہوا ہے۔ یہاں آئے ہوئے شرم نیس سے کہا کہ حضرت میرے مریدوں کو بول سکھاؤ کے تو سب بی بھیجا ہوا ہے۔ یہاں آئے اور ان سے کہا کہ حضرت میرے مریدوں کو بول سکھاؤ کے تو سب بی نکل جاوی ہوئے شرم نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کرتم کوستاتے ہوئے شرم نہیں آئی

ہے ایک ناوا قط شخص نے اپنی و نیائم پر شاری اپناوین نذر کیا تمہاری جینسوں کی خدمت کرتا ہے اور تمہارے پاس ہے کیا اور پھرائی ہے ایسا برتا و گرتے ہوتب انہوں نے کہا گرا چھا اب ایسانہیں کرون گا اس کو تھا دو۔ انہوں نے اس ہے کہدویا کہ جا ہم نے تیرے پیرکو تھا دو۔ انہوں نے اس ہے کہدویا کہ جا ہم نے تیرے پیرکو تھے اور انہوں نے اس می کہدویا کہ چھر ای سے بیروکردیا شاید اسکی تسلی ابنی پر تولوگ یوں دھمکیاں و ہے ہیں مگریدیا مناسب ہوا کہ پھر ای سے بیروکردیا شاید اسکی تسلی ابنی پر موقوف ہوا اور ممکن ہے کہدوایت کا میہ جرفیج نہ ہو۔

#### الفيا

عند المفر الما جدر آبادوالے مامول صاحب بیان فرماتے متھ کدان کے وکی شناسا گاؤں میں الم اس کے وکی شناسا گاؤں میں ا پیری مریدی کیا کرتے تھے۔ایک دفعہ ایک مرید کی کے بیبال تخر سے و دوسری مرید کی آگی اور اس نے کہا کہ میرے بیبال کھانا کھاویں کے اس نے کہا کہ میں بیب انظام کرچکی ہوں اس نے کہا نہیں

میں کھلاؤں گی اس نے کہا کہ اچھا ہیرضا جب ہے ہی الفعاف کر الو۔ انہوں نے کہا کہ الفعاف توبید ہے کہ جس کے میبال مفہر میں ای کے میبال کھا تھی ۔ اس نے کہا بہتر مگر میں نے مرغا کا ٹا ہے تو پیر صاحب برم ہو گئے اور کہا کہ اچھائی چرتو ہی اجازت دیدے اس کے گر کھالوں تو گھر والی گالی دے کر گہتی ہے جاتو ہی لیے جاپیرے یوں تول کرا لے۔ بیرصاحب آخر شریف آ دی تھی بہت فصہ آيانديبال كاياندوبال والبل جلي مقاورخود بيري مريدي ي عديميش كي التاتوب كرالي

# الل دنيا سے نفرت

٢٠٨-فرمايا نظام وكن مجبوب على خال صاحب في ايك دن مقرر كميا مزارات پر عاضر موفي كا اور سے شام تک مزارات پر جا فنری دیے رہے جہاں جہاں گے استقبال کیا گیا نذری میں کی گئیں اور ان کی طرف سے عطا کیں ہوئیں جب مرزاصا جب کے مزار پر حاضر ہوئے جو بهارے مامون صاحب کے بیر منتے پھروہاں کے صاحب سیادہ کواطلاع ہوئی اور مامون صاحب کو يهي اطلاع دي جوابودت احاطه مراريس يجهر برخد بيسته ما حب بجاده تو دور پڑے مگر انہون نے النفات بھی مذکیا جب اندرا کے میکھڑے پوشے اور سلام کیا انہوں نے بیانہوں نے غرض سلام مسنون ہوا۔ نظام نے نذر دی۔ انہوں نے کہا کہ میراحق نہیں ہے صاحب سجادہ کو دیجئے ۔ انہوں نے ان کا نہاستقبال کیا نہ مشابعت کی اوران کے جانے کے بعد بیڑے گئے۔مصاحب لوگوں كوخيال بواكبيس إلى باعتناني على المن موسع مول اس كرع ص كيا حضور سايع بن إلى يد بوڭ سے شاہوں كے آرواب سے واقف بيل توالب صاحب بہت نا جوش ہوئے اور فرمايا تم اس مجنف كومد بوش كبتي بهووالله أكرارج مين اس كوندو يكما تواسية سار يدن كوضا كع سجيتا بمركسي مصاحب كوي كران سے درخواست كى كد محف سرى تين ہوئى كمى وقت تشريف لاست انہوں نے كہا غربيوں كو كيا واسط شاہوں سے ۔ تواب صاحب نے كہا كہ بادشاہ ہو كرنہيں نياز مند ہوكر ورخواست كرتا ہوں اور پھرسواري مجيجي اقو آپ نے كہلا جيجا جھ كويہاں اپني حكومت ميں رہے جي دیں کے یانیں ۔"ملک خدا تک نیست پائے مرالنگ نیست" اگر زیادہ پریشان کریں گے 

# حيدرآ باد كے مشائخ

۲۰۹-فرمایا حدر آباد میں ایک بیرصاحب ہے کیا کہوں ان کا ایک رسالہ بھی بہاں آبا تھا خرافات مقیدوں سے بھرا ہوا۔ میں نے اس کی لوح پر اسکا باظل ہوتا لکھ دیا تھا کہ کسی دیجنے والے فلطی ندہو۔ ایک دفعہ جب میں حدر آبادگیا تھا بین نے وعظ میں ایسے (جس میں اہل برعت بہتا ہیں ) مسائل کا بھی ذکر کیا تھا۔ سب سامعین نے مسرت ظاہر کی گرمیری والیسی کے بعد وہاں کے بعض متیائی نے آبک وفد کی صورت میں جا کرنظام سے برض کیا کہ ان کا داخلہ جدر آباد میں قانو نا بند کر دیجے ان کے ایسے عقائد ہیں یہ سارے ملک کو بگاڑ دیں میں گرفواب صاحب میں قانو نا بند کر دیجے ان کے ایسے عقائد ہیں یہ سارے ملک کو بگاڑ دیں میں گرفواب صاحب فین قانو نا بند کر دیجے ان کے ایسے عقائد ہیں میں اس اعتر اضات لکھ کر دیاں بھیجو اور وہان سے جو جواب نے فرمایا کہ ہم مسائل نہیں جانے تم سب اعتر اضات لکھ کر دیاں بھیجو اور وہان سے جو جواب آباد میں ہوئی۔

### امراء كالممنون شاونا حاسبة

ان اس فرمایا ایک دفعہ بہاول بور جانا ہوا مولوی رہم بخش صاحب نے بلایا تھا۔ وہال کے معول کے موافق اکیس رو بیہ وجوت کے اور ڈیڑھ بور و بیہ خلات کے دینے چاہے۔ بیل نے انگار کردیا ۔ انہول نے کہا اب و خیاب و غیرہ بھی لکھنا جا چکا۔ والیسی مشکل ہے بیس نے کہا کہ والیسی کے لکھنے کی ضرورت نہیں وہاں لکھا ہوار ہے دیجے ۔ اس قم کوستحقین بیت المثال برصرف موالیسی کے لکھنے کی ضرورت نہیں وہاں لکھا ہوار ہے دیجے ۔ اس قم کوستحقین بیت المثال برصرف کر ویجئے گرانہوں نے والیسی بی کھر بھی جب کر والیس نے والیسی بی کھر بھی جب اس و والیسی بی کھر وی ۔ انہوں نے دیتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ پھر بھی جب خبروں میں ایک جب ضرورت ہوا کر کے گا کہ جب ضرورت ہوا کہا ہے گئی جب نے بھر بھا کہ رہا ہوا ہے ہی ہوا ہوا ہوں کی والیسی کو گئی وظر نہیں بلکہ پہلے سے بی ارادہ تھا پھر طف تو یا و نہیں گران لڈگوں نے اس والیسی کو گئی گئی ہیں ایک ہندو نے بھی وی اور ویے و سے اس کو گئی کہ اس کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ بھی ۔ اس عما کہ میں ایک ہندو نے بھی وی دو ہے اس کو گئی کہ اس کو دیے کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ بھی ۔ اس عما کہ میں ایک ہندو نے بھی وی دو رہ اس کو دیے اس کو دیے کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ بھی ۔ اس عما کہ میں ایک ہندو نے بھی وی دو رہ اس کو دیے کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ تھی ۔ اس عما کہ میں ایک ہندو نے بھی وی دو رہ کاس کو دیے اس کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ تھی ۔ اس عما کہ میں ایک ہندو نے بھی وی دو رہ کاس کو دیے اس کو دیے اس کی مقدار والیس شدہ وی دی اس کو دیے اس کاس کی مقدار والیس شدہ وی کہ دو تھا کہ کو دیا کہا کہ میں ایک ہندو نے بھی وی دو تھا کی دو تھا کی دو تھا کہ کو دیے اس کی کی دو تھا کہ کو دیا کہا کہ کی دو تھا کی دو تھا کہ کو دی دو تھا کی دو تھا کہ کو دیا کہ کی دو تھا کی دو تھا کہ کو دی دو تھا کی دو تھا کہ کو دیا کہ کو دی

جوئے ڈر تھا کہ تماید نہ لے مرمواوی دیم بخش صاحب نے سفایش کی کہ میرے دوست ہیں۔
میں نے کہا آپ میرے دوست بیل سید آپ کے دوست بیل اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔
اور این لئے بھی لے لئے کہ اس کی دل شکنی اور تعصب کا گمان نہ ہو۔ پھر فر مایا کہ جہاں تک ہوستے امراء کا ممنون نہ ہوتا ہے گئر اگرام ان کا بھی کرے۔ بات یہ ہے کہ غریب تو خود ممنون موتا ہے کہ ہماری چیز لے لیا اورا مراء یہ بھتے ہیں کہ ہم نے دے کر اس کوخر مدلیا۔

# أيك مشكل كاحل

الا - فرمایا ما م غزائی نے ایک بردی مشکل بات کھی ہے کہ جس کمان پر کوئی کی کو یکھی ہے کہ جس کمان پر کوئی کی کو یکھی ہے ۔ اس پر ایک صاحب نے شبر کیا کہ بردرگوں گولوگ بردرگ بچھ کردیے جی اور بربرگ جم کردیے جی اور بربرگ بھٹرات خودکو بردرگ بیش بھٹے تو یہ دھو کہ بوار بھا ب میں فر مایا کہ جمرت امام کا کلام جمل ہے ۔ بیدائی شخف کے لئے کمال میں بہت دور ویٹنے جی اس کی لئے کمال مظاہر ہے کرے کی فران کرانا م برائی برخیق میں بہت دور ویٹنے جی اس کی استان الناوم کی معیار بی بہت عالی ہے۔ چونکہ خود کے معیار پرکوئی اتر جائے بہت مشکل ہے حضرت امام کا معیار بی بہت عالی ہے۔ چونکہ خود کی معیار پرکوئی اتر جائے بہت مشکل ہے حضرت امام کا معیار بی بہت عالی ہے۔ چونکہ خود کی معیار پرکوئی اتر جائے بہت مشکل ہے حضرت امام کا معیار بی بہت عالی ہے۔ چونکہ خود کی ایک دومروں کو بھی ای ورجہ پر پہنچاد میں گر ہم جسے ضعفاء و ہاں کہاں پہنچ جی اس کے جو اس کہاں پہنچ جی اس کے ایک اس کے ایک کی مردور دی ہے۔

# مكشب الرجب كالمام مسجد خواص من بعد عصر

حضرت حاجي صاحب كاحس اخلاق

میں نے عرض کیا کہ حصرت نے اہل وقت کیے تکلیف فرمائی فرمایاتم لوگ جرروز آتے ہو بھی تو الم كوجي آيا جائية جب رباط ميتي توسب درجول كالوك ينج كي من درجه بين آيج وحفرت بیٹے گئے تھوڑی دریتیں اٹھ کراویر کے درجہ کا ارادہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کے سب مہیں حاضر میں زائر تکایف کیوں فرمائی جائے فرمایا نہیں ان کے یاس شیجا تھیں گے ان کی ول فکٹنی ہوگی۔ پھر سب ورجوں میں تشریف کے سوائے میرے درجہ کے جوسب سے اوپر تھا۔ میں لے عرض كرديا تقاكه مجف اس ہے تكليف ہوگئے۔ ميرخالت تقى اخلاق كى سانيز جب مندوستان كا قافلہ رخصت ہوتا تو بیا دہ مشالعت فریائے۔خدام اونوں پر سے اثر نا جا ہے توروک دسیتے۔ جب اول بآرمين والبرصاحب كيهتم أه حاضر بنوا توجعزت بي كيم مكاك برقيام بنوا خيال نيرقنا كمسل وغيرة كر كے خدمت ميں حاضر ہول كئے۔ ملے كہلے جہاز كے سفرے آئے تھے مگر دیکھا تو حضرت خود ملئے کے لئے تشریف لئے آئے اور فرمایاسپ ملتے جاؤاورا بنانام بتا تے جاؤیل کئی کوئیس بہجانتا اورسب كو كلے لگايا۔ پھرفر مايا كه جارے حضرت رحمت مجسم سے اي واسطے حضرت سے فيض زيا دہ موا۔ جس شیخ کوانے عادموں سے زیادہ مجبت ہوگا ۔ اس سے نقع زیادہ ہوگا ہمار ہے حضرت کی شفقت بہت عام تھی ۔ اور بھی سے بھی بہت محبت فرماتے تھے ۔ ایک دفعہ فرمانے کے کہ اگر میں تھا نے بھون جاؤں تو کہاں تھے رون ۔ اوگوں نے ایک عزیز جودور کے ہیں آن کا نام لیا۔ فرمایا بنہیں تی وہاں نہیں اشرف علی کے پاس ۔ ایک صاحب بیہاں کے رہے والے مولوی مجمود تھے۔ وہ سكت من كريد جب من حاضر مواتو محصة ومال كرد ختول اورد بوارول تك كودريا ونت فرمايا كر وه در خت قائم ہے یانبیں اوروه دیوار قائم ہے یا گرگئی۔

ابی سلسلہ میں فرمایا ما جی عبرالکریم تھانوی اپی والدہ کو جے کہانے گئے سے اور جعزرت عدر اس کے وقت سے گئے ہوئے سے اس لئے نے لوگوں کو پہنچا نے نہ تھے۔ بیددور بیٹھ گئے کھودیر بیش خود بخود فرمایا کہ اس وقت مجلس میں ہوئے وظن آئی ہے کیا کوئی شخص وظن کا تو نہیں جب سے خادور عرض کیا کہ میں تھانہ جھون کا رہنے والا ہول فرمایا کہاں بعیشہ گئے تھے یہاں آ وکان سے ملے اس سلسلہ میں فرمایا تھی محین الدین صاحب مولا تا محمد لیعقوب صاحب کے بیٹے شکاری نہیت تھے اسکسلہ میں فرمایا تھی محین الدین صاحب مولا تا محمد لیعقوب صاحب کے بیٹے شکاری نہیت تھے اسکاری نہیت تھے اس کے دنگل میں الدین صاحب مولا تا محمد لیعقوب صاحب کے بیٹے شکاری نہیت تھے اسکاری نہیت تھے کہ بیل نے تھا تہ بھول کے دنگل میں الدین صاحب مولا تا محمد کیا تھے کہ بیل نے تھا تہ بھول کے دنگل میں الدین صاحب مولا تا محمد کہتے تھے کہ بیل نے تھا تہ بھول کے دنگل میں الدین صاحب مولان کا محمد میں مولان کے دنگل میں الدین مولان کے دنگل میں الدین مولان کے دنگل میں الدین صاحب مولان کیا ہو کہ مولان کا محمد کیا ہو کہ مولان کے دنگل میں الدین مولان کا مولان کے دنگل میں الدین مولان کے دنگل میں الدین کے دنگل میں الدین کی مولان کیا ہو کہ کو مولان کی مولان کا مولان کے دنگل میں الدین کے دیکھوں کی مولان کی کی کو دین کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی کو دیکھوں کے د

ایک ہمران شکارکیا اور اسکی کھال ایک جاتی کے ہاتھ حضرت کی خدمت میں بھیجی ہو بیش کرتے ہی فرمایا کہ اس کھال میں سے بوئے وظن آئی ہے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت تھانہ بھون کا ہمران تھا تو جھزت بہت خوش ہوئے اور قبول فرمالی۔

## غدمت مشارخ

۳۱۳ - فرمایا میں نے جھرت مولانا گنگوہی ہے ایک دفعہ عرض کیا کہ جھرت کی کچھ کراسیں بیان فرماد یکئی تا کہ جھ کراسیں بیان فرماد یک کی کرمائی کے اس نظر بیان فرماد یک کی کرمائی کی کہ میں نے جھرت کو کھی اس نظر ہے دیکھا ہی تھیں کے جھرت کو کہ اس نظر ہے دیکھا ہی تھیں کہ جھرفر مایا آگر ہم جم جمع کرنا جاسے تو ہزاروں جم کر الیتے۔اصل میں صحیح بہجائے والے الے ایس بیار دی کے مرجھرات ہے۔

# حفرت حاق صاحب كي ايك كرامت

لیا۔ ای جفرت بی اون کے بیجے فاعیم ضیاء الدین صاحب دا میدوری سولانا کے مناتھ سے فسل ہے جفرت بی اون کے بیجے فاعیم ضیاء الدین صاحب دا میدوری سولانا کے مناتھ سے آ واز سب آتی تھی انگو لیفین ہوگیا کہ بین آئی مقصود نے حفرت کومولانا ہے جنروز فعا کردیا۔ گر مولانا وہ کوہ وقالہ تھے کہ ان پر بیجے اثر ظاہر نہیں جفرت شکا پیش سنتے رہا اور تھے کہ ان پر بیجے اثر ظاہر نہیں جفرت شکا پیش سنتے رہا اور تھے کیا ہے ۔ جب مرد لفذا یا اور اون ہے اثر نے گئے اس وقت حفرت نے فرمایا مقصود تو نے جو شکایات کی ہیں میں بیتے جو فوان نہیں کہ تاکر مولوی رشید احمد نے جو بی گئے گیا ہے وہ میری مجت میں کیا تیر لے فضل میں نہیں کہ تاکر مولوی رشید احمد نے جو بی گئے گیا ہے وہ میری مجت میں کیا تیر لیفن میں نہیں کہ بیس کیا۔ گوری میں سب سے بڑا وشن کوان ہے مقصود کہ تاکوئی تیمیں ہے جو مولانا کی طرف اشارہ کر کے فرمات و کیا ہے سے بڑا وشن کوان ہے مقصود کہ تاکوئی تیمیں کہ جب کی دکان پر جاؤ اور کئی چیز کی قیمت کو چھنا جا بہ تو تھیں کہ جب کی دکان پر جاؤ اور کئی چیز کی قیمت کو چھنا جا بہ تو تھیں کہ جب کی دکان پر جاؤ اور کئی چیز کی قیمت کو چھنا جا بہ تھی کہ دہ سکر وہا می مقد ایکم میاں مقصود کیا عمر مقد ایکم میاں مقصود یا عمر حد ان کی طرح دیں دیا ہو تھیں کہ جب کی دکان پر جاؤ اور کئی مید ایکم میدا کم میاں مقصود کی بیا عمر حد ان پر پینچو تھول کے اور گئیتے لئے یا عمر است کی دو منکر بہت بنا۔

#### اغقاد

مرید اور ایا حضرت نے مولانا گنگوئی سے فرمایا مولوی صاحب ہمارے گھر میں تم سے مرید ہوتا ہی ہیں ہم سے مرید ہوتا ہی ہیں ہم سے مرید ہوتا ہی ہیں ہم رید کرلو۔ مولانا نے عرض کیا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے فرمایا اسکا بدارا عثقاد پر ہے ان کو جھے سے اعتقاد ہیں ہم سے اعتقاد ہیں۔ مولانا نے گھر میں ہمی فرمایا کہ جھڑت کے ہوتے ہوئے گیا مناسب ہے انہوں نے بھی جہی فرمایا کہ جھے ان سے اعتقاد ہیں تم ہے انہوں ہے بھی جہی فرمایا کہ جھے ان سے اعتقاد ہیں تم ہے انہوں ہے بھی جہی فرمایا کہ جھے ان سے اعتقاد ہیں تم ہے انہوں ہے بھی جہی فرمایا کہ جھے ان سے اعتقاد ہیں تم ہے انہوں ہے بھی جہی فرمایا کہ جھے ان سے اعتقاد ہیں تم ہے۔

#### برزر گون کا کہنا ماننا ہی اوب ہے

١١١٧ - فرمايا مولانا كنگوي جب اول بارحضرت كي خدمت بين تفاند كيون آئة تنه اس وقت. مولانا شخ محرصا حب سے آيك مسئلہ مين اختلاف تفاخط و كتابت كيا كرتے تھے خيال ہوا كه خط و

TIP كتابت عين ياده فالكرة تبين جوتان باني تفتكوكرليس كم مولانا اصل بين ايك براحت مين والميور آئے تھے دہاں خیال ہوا کہ تھانہ بھون چلین ۔حضرت کو اس گفتگو کے ارادہ کی اطلاع ہو کی تو منع فر ما دیا۔ حافظ محمد ضامن صاحب مہت تیز تھے فر مایا نہیں جی گفتگو کر دفکر حضرت کے فر ہائے ہے العدكني كرت \_ بيمريد داعيه مواكه بيعت كركور جيب حفرت موكى عليدالسلام كاقصه مواكه طوري تشریف لائے کس ازادہ سے اور کل کئی کیا دولت اور مولانا محد قاسم صاحب کواس کے بل بیعت کر لبا تقالهً مَرْمُولًا مَا كَنْكُونِي مِنْ يَعْدِي وَرْبِعِدُورْجُواسَت كِي ابْنِ لِنَهُ ان كَيْ بِيعِت كِي ون بغد بمولى \_اور س بھی قرمالیا کہ بچھردور اور در مکھ لیا ہوتا۔ بیعت میں حصرت طالب سے پیکواتے تھے کہ کہوبیعت کی میں نے اندا داللہ ہے۔ سب یوں ہی کہدو ہے تھے گر حضرت گنگوہی نے اس طرح قرمایا بيعت كى مين في حفرت مرشد مولايا الداد الله صاحب من توفر ماياتم مجهر مولانا حاليس روز حضرت کی خدمت میں رہے۔ چلتے وقت حضرت نے فر مایا مجھ کو جو دینا بھا دیدیا آگر کو کی اللہ کا نام لِو يَتِهِ بِهَا دِيا كَرُو ( جِسَ كَا عَاصَلَ بِيعِنت وَلَقَيْن كَي اجازيت دِينا فَقَا) مؤلانا بهنت صاف تضعرض كيا نا حصرت میں کسی کومر بیزئیں کروں گا مجھ میں ہے ہی کیا تیز ہوکر فرمایا ہم جانتے ہیں ماتم مولانا ادب ے خامون ہو گئے چرجب گنگوہ منجے تو آیک بی بی تھیں مسماۃ کلتوم (غالبًا بھی نام تھا) انہوں في مولانات معت موسف كي درخواست كي مولانا في عذرفر ماديا - الفاق سے إلى زمانديس حصرت بھی گنگوہ تشریف کے آئے ان بی بی نے حضرت سے شکایت کی کدانہوں نے مجھ کو بیعت جہیں کیا حصرِت نے منولا تا سے فر مایا کیون صاحب ہم نے کیا کہا تھا۔ عرض کیا اب تو آپ تشریف ر کھتے ہیں آپ ہی کر لیجے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے جھے ہے مقیدت کیس تم ہے ہے اچھا ہارے

اسى سلسله عن فرمايا كرجصرت في جومولا ناست ميفرمايا تفاكه جو بحددينا تفاوه و عديا اوراس بر مولانا نے عرض کیا میں تو ویساتی ہوں اور حضریت نے فرمایاتم جائے ہو یا ہم ، اس کی حقیقت أيك مثال سي بين حب الجماع جب طبيب كهدد المحام وكيا خواه مريض كي تجمه میں ندآ وے اس کے توایک حکیم فرماتے ہیں۔

سامنے کرو۔

#### عيلى نوال كشت بنصديق خرے چند

#### بتنائ بصاحب نظرت كوبرخودوا

#### طريق كاادب

عاد -فرمایا جھزت حاجی صاحب اتنا ادب کرتے تے طریق کا کہ جولوگ جھزت کے تھے اسے بیعت ہمیں کرتے تھے اور وہال تجدید کرنا چاہئے کہ برکت برص جائے تو جھزت بیعت ہمیں کرتے تھے ایک ناواقف صاحب نے دریافت کیا گذائی ہی تو اس زمانہ میں بیعت فرمایا کرتے تھے فرمایا گرتے تھے فرمایا ویفدر میں اور غدر مری اور غدر مرکا ولادت ہے ۱۲۸ ء کی تو میں اس وقت بیعت کیے کرسکتا ہوں۔

# حفرت گنگوی کاحضرت ماجی صاحب کے باس قیام

۱۹۱۸ - ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا حضرت گنگونگ کا قیام حضرت خاجی صاحب کے یہاں دیادہ میں رہا۔ فرمایا ابتداء میں صرف حالیس روز قیام دہا۔ مگر پھر باز باز آنا جانارہا۔

#### مولانا لعقوب صاحب كي عفت اورتقوي

۱۹۹- فرمالیا مولانا محمد لیقوب صاحب کوایک صاحب نے بجین میں بھی ویکھا تھا۔ انہوں نے بھی سے بیان کیا کہ سے بیان کیا کہ جب نے بیمی بیان کیا کہ جب غدر کی ہڑ ہوئی مولانا کی بخواہ ڈیڑے مورویہ بی مداری کے ڈیٹی اسکیٹر سے ۔ تو جہ بینہ کی مداری کے ڈیٹی اسکیٹر سے ۔ تو جہ بینہ کی تخواہ نوسورویہ بیا گئی گرانکارفر ما دیا کہ میں نے کام نہیں کیا۔ حکام نے عرض بھی کیا کہ آپ کام کے لئے آیا دہ تو رہے فرمایانیں جب کام نہیں کیا تو شخواہ نیمی لیا۔

## مولانا يعقوب صاحب كالبك خواب

۳۲۰ فرمایا مولانا محر لیقوب صاحب کا خیال جسب دیوبند مین مکان بنانے کا مواتو مولانا نے دعا فرمائی چنا نجیاتی رقم آگئی کداس سے مکان بن گیا۔ پھرخواب میں جنت دیکھی اور اس بین ایک مکان دیکھا۔ نہایت عالی شان مگر اسکا ایک مثلر الوٹا مواہ بیو جیما میر مکان مس کا ہے تو مملى نے كہا محد ليعقوب كا يمريو جيما كداس كا كنگره أو نا ہوا كيوں ہے جواب ملا انہوں نے دنيا میں ما تک لیا مولا تا کا مقام اولال لینی ناز کا تھا۔عرض کیا کہ جھنورا گر کنگرے تو رو ہے جا تیں کے تو ہم تو سارا مگان کھا جا کئیں گے آپ کے فرانہ میں کیا کی ہے اسپے فرانہ ہی ہے عطا قرمان يخرم علوم ميس كيا بنوا\_

العليم كالثوق

٢٢١ - فرمايا مولانا كنگوي فرمات تفي كه حضرت حاجي صاحب بهي أهي وبلي تشريف لات تصاور بيرمولا ناكى طالب علمي كرز ماندكا قصير بيرمولا نااس وفت مولا ناجمر ليقوب صاحب ك والدما عدمولا تاجملوك على صاحب عير عص مراسط منظم مولا ناجملوك على صاحب دوس كربيت بابند تقریحی ناغه نه فرمان تنظیم کرایک بار حضرت جایی صاحب تشریف لائے تو مولانا نے فرمایالو بھائی جاتی صاحب آ گئے اب سیل نہ ہوگا تو ہم کو برا غصہ آیا کہ بیرکہاں کے جاتی صاحب آئے کے سبق ہی کا حرج ہو گیا اور پیجر بہ تی کہ بمیشہ ہی کا میق جیٹرادیں کے کیونکہ بھردوں تدریس کاوہ رنگ نہیں رہتا جیزانے کا بھی مطلب ہے۔

#### حفرت حاجي صاحب كي مقبوليت

۲۲۲- فرمانا حفرت حاتی صاحب کی ایسی مقبولیت تقی که امراء وغرباء اور قلعه کی بیگیات اور شہرادے وغیرہ سب ہی ادب کرتے تھے۔مشاک اعراس وغیرہ میں بلاتے مگر حصرت جاتے منہ عصال الوكول في الك بارعوض كيا كما بي قي جشتي بين الحواب بشريك منهول مراب ك المسلم علاء على سے كيون منع كرتے إلى صوفيوں كومولؤما شدجواب كيا مقيد ہوتا ہے اس لئے . فر مایاعلماء کوکیا منع کردوں۔ ویکھتے ہوساع کا کیا حال ہوگیا ہے منع کے قابل تو ہوہی گیا ہے۔

# اہل اللہ کی کا دل نہیں توڑتے

-٢٢٢- فرمايا فتطنطنيدين أيك سلسله مولويد جوكبلاتا يهمولانا روي كي طرف منسوب يهاس سلسله کے آیک عنوب جونے بہت اچھی بجائے تھے ج کرنے آئے۔ حضرت کی الی مقولیت تی

كدوه بهي اعتقاد كے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ ميري نے بن ليجئے حضرت نے نہ بن بندول شكن كى بيار شادفر ماياك مين اس فن كوجا سانبين تو ناشناس كساست كمال كالبيش كرنااس كوضائع حرباب الرابا المحموا البتراكر بهار مولا تامح حسين صاحب البرابا وي بوت تووه اس کے لزرزدان تھے۔

# حصرت حاجی صاحب کے بہاں رسوم عرفیہ بالکل تحقیل

٢٢٧- فرمايا مولانا محد مين صاحب الدر بادي جب مكمعظمد من وبال بهت شيوخ بين سف ير دو بواكر كن سے رجوئ كرين فراب من شيخ محت الله الله بادى كود يكه فافر ماتے ين ...

باغ مراجه حاجت برومنو برست شمشاد خاند برور مااز كه كمترست

سمجھ کے کداشادہ حاجی صاحب کی طرف ہے کیونکدان مشائخ میں صرف جفترت شخ کے سلسلہ میں تھے۔ ای سلسلہ میں فرمایا کسی نے مولانا موصوف سے کہا کہ آپ نے حفرت طابی صاحب میں کیا ویکھا کہ بیعت ہو گئے ۔فرمایا ای سب سے بیعت ہو گئے کروہاں بیجھ میں ویکھا العن كوئى بابت رسوم عرفيه كي فين ويجهى بحرفر مايا كيداوير يح مجموعي واقعات عي ظاهر موا كد حضرت کے بیمال سب مختلف طبقات ومسالک کے لوگ سب جمع ہوجائے تھے جیسے سمندر بیل شب دریا آ کے جمع ہوجاتے ہیں جعزت ایسے اختلاف کے متعلق پیفر مایا کرتے تھے۔

اختلاف خلق ازنام اوفقاد چون جمعن رفت آرام اوفقاد

مولا ناسلیمان صاحب بھلواری کی ظرافت

٢١٥ - قر مايا ايك بارمولوى سليمان صاحب تيلوارى جوبهت ظريف تصفر مان الله كالمان تفوز اسابدعتی بول ساع س لیتا بول اورتفوز اساغیر مقلد بول شع بین الصلو تین کرلیتا بول اور جائے کیا کیا ہوں۔ای سلسلہ میں فرمایا آیک دفعہ بہت ہے مولوی جمع تصے اور کی صاحبول کا نام سلیمان تفاتو مولوی صاحب نے کہا سلیمان تو بہاں تی ہیں گرسلیمان من داؤدایک ہی ہیں ان کے والدكايام داؤد تفا\_مولوي صاحب كي ظرافت اي تحييلسليس بيكي فرمايا كدايك دفعه مولوي

صاحب نے وعظ میں ایک قصہ بیان کیا کہ ایک صاحب غیر مقلد بہت او اکا تھے ایک سے دمیں انہوں نے آمین بالحجر کی این وقت جاعت میں ایک گاؤں گا آدی بھی تھا اس نے کہا کہ جارے انہوں نے آمین بالحجر کی این وقت جاءت میں ایک گاؤں گا آدی بھی تھا اس نے کہا کہ جارے گاؤں کی آمین آمر آمین کہو۔ یو چھا تمہا دا گاؤں گہاں ہے اس نے بعد نشان بتایا یہ برزگ قصد اوبال گاؤں کہا تھا او کول نے رفع پدین شروع کردیا۔

ای سلسله بین فریایا مولوی سلیمان صاحب منتوی خوب پر سے سے اوراؤگ ای شوق بین ان کے وعظ میں بیٹھتے سے ان کا طرز ادا اور آ واز دونوں چیزیں بہت اچھی تھیں اس سلسلہ میں فرمایا کہ شاہ تجل حسین مولا نافضل الرحل صاحب کے خادموں میں برزے ظریف سے وہ ہر چیزی رجس کی رجس کا کیا کر نے سے ۔ ایک بارفر مانے گئے میں مولا نا احد حسن صاحب امروہی سے تو حسن کی رجس کی کرتا ہوں اور مولوی سلیمان صاحب کی خوش آ وازی کی۔

# شاه جل حسين كاذوق وشوق

۱۲۲۹ - ان ہی شاہ جُل میں نہا تھ الجرک تھا تہ ہوئی ایک میصاحب ذوق وشوق تھے۔ آیک روزہ مکہ مکرہ میں شافعی امام کے ساتھ فجرک نماز پڑھی ۔ آکٹر شافعی امام خوش الحان تھے لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے ہے جس سے دوق وشوق میں ترقی ہوجاتی تھی امام نے اپنے مذہب کے موافق دوہری رکھت میں رکوئ کے بعد ہاتھا تھا کر الملھم اهدائی فیصن هلایت المنع پڑھا۔ مقالی جب آئین کہدر ہے تھے اس منظر کود کھرکران کوہمی جوش ہوا دعائے قنوت تو یا دنہ تھی آپ منظر کود کھرکران کوہمی جوش ہوا دعائے قنوت تو یا دنہ تھی آپ

## بإدشاما جرم ماردو للداري ما كنهار يم وتو آمرز كار

میطویل مناجات ہے تئے فریدعطاری عرب لوگ تو خاموش رہے گر ہندیوں نے برواشور میایا سینماز میں تم نے کیا پڑھا نماز کہاں رہی حضرت حاتی صاحب نے بھی ساتو ہننے بلگے گر بجھ فرمایا نہیں ۔ دیکھیے حضرت کی نقد کی ایس جزئیات پرنظر پرتھی گر کیا وہی جوفقہا برکا فتو کی ہے لیعنی نماز میں غیر تر کی زبان میں دعا ناجا کڑے۔ گراس ہے نماز فاسر نہیں ہوتی ۔ باتی تا جا ترفعل پر حضرت نے نگیر کیوں نہیں فرمانی تواشکی دجہ سے کہ حضرت کوان کے غلبہ حال پر نظر تھی ۔ نہی شاہ تجل جسین صاحب کہا گرتے متح کہ معرب کا قوال ہوں غالبًا حضرت ان ہے مثنوی سنتے تھے۔ صاحب کہا کرتے متحے کہ میں حضرت کا قوال ہوں غالبًا حضرت ان ہے مثنوی سنتے تھے۔ لبعض لوگ نقل کا تو اجتمام کرتے ہیں مگر قرض کا خیال نہیں کرنے

۱۲۵-فریایا آیک صاحب جو جی فرض کر تیکے تقیقال کی کے لئے جارے تھے بین نے کہا کہ بعض سندہا یا گیا گئے۔ بین اور فرش کر تیکے تقیقا کرتے ہیں ایسوں ہی کے لئے حضرت مسعود کی فرماتے ہیں ہے۔ لئے حضرت مسعود کی فرماتے ہیں ہے۔

معثوق دريخاست بيائيذ بيانيله

ج زب البيت مردانه بود

اے قوم بھی رفتہ کیا تھی کھائید اور مولا نافر ماتے ہیں ہے مجرفہارت کرون خاند ہود

اعتدال مطلوب اورغلوغيرم طلوب ہے

۱۲۸ - ایک صاحب نے عرض کیا کہ شہوریہ ہے کہ جھٹرت ابرا جیم من ادھم نے بیدل کے کیا ہے اور راستہ میں ادھم نے بیدل کے کیا ہیں سے اور راستہ میں نماز پڑھتے جاتے تھے فرمایا میں نے کیا ہیں اور راستہ میں کا کہتا ہے کہ جہاز میں گئے تھے بیدل نہیں کے کیا چرفر مایا کہ شخص سعدی نے تو اس مبالغہ پر معلوم ہوتا ہے کہ جہاز میں گئے تھے بیدل نہیں کے کیا چرفر مایا کہ شخص سعدی نے تو اس مبالغہ پر مملوم ہوتا ہے جہاں یہ حکامت کھی ہے۔

تشييم كنمرد م براه حجاز بهرخطؤه كزد خدور كعت فمنان

پیرالهام موا۔ میں کہتا موں کہ جتنا وقت اس میں صرف کرتے ہیں دومرے اور خروری کاموں میں کیوں نہ صرف کر ہیں اور اکابر نے تواہیا ہی گیا ہے کہ الین کاوش جیس کی مگرزا واقت لوگوں کا اب اس اجترال ہے اعتقاد ہی جا تارہا۔ وہ غلوی کو برزگی مجھتے ہیں مگرزیوش کی بیروی ہے۔ مغلوب الحال معدور ہوتا ہے

۱۲۹- ایک صاحب نے جغیرت را آبعہ بھر یہ کا ایک قصہ بیان کیا جوطا ہراً عدود سے باہر تھا ان ای کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ رجج کیا اور جج کے بعد بیدعا گل کہ اے اللہ میں ہر حال بیش مسجّق اجر

مول خواه عج قبول موامو باشتروامو أكرقبول مواتوج مبرور يرتواب كا وعده باوراً كرنه قبول موا ہوتو سالک بوی مصیبت ہوگی کرائی مشقت کا بیانجام ہوا جیسے شاعر کہنا ہے ۔

از درد دست چه کویم بی عنوان دختم می میشون آمده بودم بهر مان دختم

اورمصيبت زدول سے بھی آب کا وعدرہ ہے آجرد مضیبت زدول سے بھی آب کا وعدرہ ہے آجرد مضیبت زدول سے بھی واقعات کی توجیهات نہیں ہو تکتیں اگر ہوں بھی تو محص تکلف واس لئے یہی کہا جائے گا کہ غلیہ حال تھا جس میں صاحب واقعہ معدور ہے اسکی اسی مثال ہے کہ جیسے چھوٹے یجے داڑھی پکڑ لیتے ہیں گرکسی کو گران نبیل گزرتا اورا گرکونی بڑے صاحب میچرکت کریں تو دیکھیے ان کی کیا گت ہے اورا گروہ معدور کی تقلید کاعذر کرے لؤاس سے بیکیا جاوے گا کہ

> ناز زاروئے بیاید مجودرد جول نداری گر دیدخوئی مگرو ورُشت باشدرون نازياوناز معيب باشدجيثم نابيناوياز بيش ايوسف نارش وخولي مكن جزنيار وآه يعقولي مكن چول تو يوسف يستى يعقوب باش جيجواو باگريدو آخوب باش

اورا كرمهى غلبه كسماته ومقاومت كالجمي قدرت بويجرمقاومت ندكر يرتو كوشال بحي بوجاتي

ے، چانجہ:-

الصا

8 - ۱۳۴۰ ایک برزرگ تضاز والے شکته حال پر اگنده ایک شرکے دروازے پر منج توشیر پناه بند الوكول سے يو يفا كدون ميں شهر بناه كيول بند ہے۔ جواب ملاك بادشاه كا باز چووٹ كيا ہے ال التي ورواز مع بنذكر دين كريس نكل ندجائ - آب نع عرض كيا ك خضورايسول كونو سلطنت و نے رکھی ہے جن میں اتی بھی عقل نہیں ایک ہم ہیں عقل بھی علم بھی مگر ضروریات ہے بھی تنگ اس يرعماب هوااوزار شادموا كياتم اس يرراضي موكرتمها راعكم وورع اورا فلاس اس كود في جاسة اور اس کی سلطنت اور بے عقل تم کودیدی جائے بس کا نب الصحاور تو بہ ک۔

#### حضرت يرقبض كي حالت كاطاري بهونا

٢٣١- فرمايا أيك وفعه مجھے شديد قيفن بهوا اور اتن پريشاني تني كدوموسة آتے تھے كہ خود تني كر لول لين بيخال تفاكيه ...

قست بين جولكها ہے البي شتاب ہو ائن در دول سے موت ہو یا دل کوتاب ہو ایک دن بیروسوسدعالب ہوا کہ کام کرنے والے میں حسب استجدا وطلب بھی ہے جس برعظا كالدارب اوران كواس طلب كأعلم بهن باورو وعطائر قادر يمن بين كه جلد كامياب كردي اوروباك رحت میں ہے کہ تذریت کے مقصا ای محیل فرمانی ویں تو چرکامیانی میں دیر کیون موتی ہے ای الجين من مثنوي بجولي توابياصاف جواب أكلا كنسب شبهات دور بو كئے ...

> خاره می جوید یا من دروتو کی شنودم دوش آ همروتو ایس میں طلب اور علم کا انزات ہے۔ ر ونما يم وإدهم راه گذار ی توانم ہم کہ ہے ایں انظار اس میں قدرت کا اثبات ہے ۔

برمزم وصالم بإنهي تااز ين طوفان دوران وارهي اس میں دحت کی طرف اشارہ ہے۔ ىست براندا**ز** ۇرىخ سفر ليك شيرين ولذات مقر كرغريبي رغج ومحنت بإبرى آ نگهازفرزندوخه بیتان برخوری

اس میں جواب ہے اثبات مکنت کے ساتھ اصل اس جواب کاریہ ہوا کرسب مقد ہات ہو ذبن بن لائے مرحکت کا مقدمہ ذائن میں ندلائے کہ حکمت ای کو مقتصی ہے ہی بید مکھ کر بہت ہی تبلی ہوئی اور بچے تو میہ ہے کہ اگر مولانا زندہ ہوتے اور میں ان کواپنی حالت کا خط لکھتا تو وہ جواب من المي لكية

#### مثنوي کے متعلق رائے

۲۴۲ - مرای کے ساتھ میں میکھی کہتا ہوں کہ متنوی کا دیکھنا برخص کوجا ترخیس کو میں خوداس

میں بیٹلا ہوں بال اس مخص کے لئے منتوی نافع ہے جے اس فن سے کامل مناسبت ہوورند منیں جیسے قرآن شریف کا ترجمہ کے عوام کوتو پڑ ھینا خطرنا کے ہے لیکن جن لوگوں کومنا سبت ہے کہ سب ضرور مات برنظر رکھتے ہیں ان کوجائز ہے ۔ای سلسلہ میں فرمایا کہ ترجمہ قرآن شریف بریادا یا۔ تخصیل کنڈہ میں ایک بخصیلدار صاحب میرے دوست تھے انہوں نے مجھ کو بلایا تھا وہاں ایک اللهد مل بوز هے اور بہت نیک قرآن کی تلاوت کے پابند تبجد کے پابند مترجم قرآن شریف لَا يَرُ الْوريدَ يَسَارَكُمُ لَيْ اللَّهُ إِلَا اللَّذِينَ المنوا لا تقولوا واعنا" أور كَمْ يَكُ كَيَا اللَّاوت عن المقط " واعنا" جيور اجائ كيونكر قرأن شريف من اس منع فرمايا ب كريد كور واعنا" مين في ا كدين ال واقعد كود كي كونوى ويتا مول كدتم كونرجمه ويكناح الم يها ورايس فخف ع لي ايها فَوْيَ كُلُونِكُرْ نَهُ دُولَ مِنْ نَهُ مِي مِعْنَى لِيَّ اللهُ تقولوا" كَيْ كُنْهُ قِرْ آن شَرِيفِ عِن مِن مُن مُراهُو. غرض جس طرح طب کی کتابیں مفیدتو ضرور ہیں مگر طبیب کے لئے مفید ہیں۔ مرایض کے لے مفید جیس ایسے بی قرآن ن شریف کے ترجمہ کا مطالعہ علوم دیدیہ کے واقف کے لئے تو بہت مفید مرجال کے لئے مفرا آن کل بیٹاب میں کثرت سے اور بھی لیفن جگہ ترجم قرآن شریف کا بہت روائع ہو گیا ہے اور ان ترجمہ سنائے والوں پڑھانے والوں میں بعض نے تو البی تفسیریا لڑای كى ہے كذر يف تك كى نوبت آ گئى۔

فقط از جامع دو عبد ۲۳ رجب کواجقر سامان درست کرنے کی ضرورت سے بعد عصر شریک مجلس نہوں میں ہوا۔ اور سہ شنبہ ۲۳ رجب کوش آئے تھ بہتے کی گاؤی سے حضرت اقدی نے تھانہ جمون کی طرف تشریف بری شروع فرمادی۔ اس لئے جس فقد رمانقوطات کھی عیں احقر نے ضبط کئے تھے افادہ عام کے لئے چیش میں ۔ امبید ہے کہ حضرات تا ظرین صاحب ملفوطات و جامع و ناشر مب افادہ عام کے لئے وعافر ما میں ۔ امبید ہے کہ حضرات تا ظرین صاحب ملفوطات و جامع و ناشر مب

احقر جميل اجمد تها نوى عقاالله عند. ۱۰ رمضان <u>۱۲۵۶ ح</u> اسعد الابرار جمع کننده حضریت افدی مولا ناسید محمد ابرار الحق صاحب دامظهم خضریت افدی مولا ناسید محمد ابرار الحق صاحب دامظهم خلیفه مجاز بیعت محکیم الامت حضرت تفایوی

تضجيح كننده

خضرت افترى مولانا اسعنهُ الشرصاحبُ راميوري خليفهُ مجاز عليم الامت حضرت تقانوي

•9

سالق ناظم مدرسه مظا برالعلوم سهار بپور برمانهٔ قیام کھنؤ

# بالتها التحالي

## نحمده ونصلي على نبيه الكريم

رجب كالما مروز جمعه برمكان مولوي محرحسن صاحب

# محله مولوي گنج

# ایک غلطی کی اصلاح



حسب مزاری مزم بھویر فیر مایا گیا۔ چینا نبچہ تکلیف کا ظہار بھی نہیں گیا البنتہ دوسری شق میں زاحت کا ہونا بتلا دیا۔ بیس کرفر مایا کہ جی بال بہی مسلحتیں ہیں جن کی طرف ہرا یک کا دھن بھی نہیں جا تا اور میں ہرمقام کہاں تک امرار ومصالح بیان کروں اور کیجہ ضرورت بھی نہیں اور اعتراض سے بیجنا کہ کئی ضرورت نہیں اور اعتراض

# ابن القيم اورابن تيميه کے پارے میں ارشاد

۲- افر مایا آبن القیم اورابن جیددونون استاوشاگر دبیت سے مسائل میں مفروبیں بہی وجد کے کہ جما ہیرعلاء ان سے خوش نہیں لیکن باوجوداس کے خود علاء ان کے علم وفضل کی بہت عظمت کرتے ہیں۔ ایک عالم صاحب سے کی نے اینے متعلق دریافت کیا کہ بید دونون بزرگ کن پانے کے تھے۔ انہوں نے لیک جیب عنوان سے جواب دیا کہ اعمام ما انکٹو من عقلهما "لیمی ان دونون بزرگوں کا علم وفضل ان کی عشل واجتہا دیے زائد ہے۔ اس جواب سے ان کا میچ درجہ بھی بناویا کہ ان کی ان معتبر ہے مگر ان کا اجتہا دیجہور کی مخالفت میں غیر معتبر ہے۔ اور ان کے علم بھی بناویا کہ اس کو اس کے اس جواب سے بنان کا میچ بیان کے احترام کو بھی باتی سے نہ جانے دیا ور نہ اس معتمون کو دوسر سے بھید سے عنوان سے بھی بیان کی اجترام کو بھی باتی سے نہ جانے دیا ور نہ اس معتمون کو دوسر سے بھید سے جہاں علم کی کیا جانے مناوی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انشارہ ہوگیا اور دوسر سے جوانات سے سے عظمت معلوم ہوئی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انشارہ ہوگیا اور دوسر سے جوانات سے سے عظمت معلوم ہوئی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انشارہ ہوگیا اور دوسر سے جوانات سے سے عظمت معلوم ہوئی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انشارہ ہوگیا اور دوسر سے جوانات سے سے عظمت معلوم ہوئی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انشارہ ہوگیا اور دوسر سے جوانات سے سے سے مطلب شاہوئی ۔

#### توسل كي حقيقت

۳۱- ایک صاحب نے توسل کی حقیقت اور اسکے جواز وعدم جواز کے متعلق سوال کیا حضرت اقد سے جواز وعدم جواز وعدم جواز کے متعلق سوال کیا حضرت اقد سے جواب میں حسب ذیل مسوط تقریر فرمائی ۔ توسل افعت میں تقرب اور زو یکی کو سے جواب میں ہے ہو ابتعوا الیہ الوسیلة "لینی اللہ تعالی کا قرب حاصل کرو۔ سے جی استعمال کا قرب حاصل کرو۔ ابتعمال حضرات نے بلادلین الوسلیة کی شنخ ومرشد کے ساتھ بالتحقیص تفسیر کی ہے حالا تک اس خصوصی تفسیر کی کوئی ضعیف وابل بھی موجود نہیں ۔ مال شنخ وسیلہ کے عموم میں آسکتا ہے اور اسکا آیک فرو

بن سكتا ہے كيونك وسيلہ كے معنى ميں منا يتقوب به الى الله تعالى "العنى مروه چيز حل سے الله تعالی کا تقرب حاصل مواور چونک شیخ سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل موتا ہے اس کتے اس کو بھی وسیلہ کے عموم میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ اسیاب قرب میں ہے آیک شیخ بھی ہے باتی بالتخصیص شخ کے ساتھ تفسیر کرنا تھے جہیں ۔ اور بعض نے تو اس ہے بھی زائد غضب کیا۔ کہا كروسيليك أيت مين بيعت في مراد بي يقوبالكل تحريف بي بي بال وسيليك موم من في كا تعلیم تلقین اور اصلاح داخل ہو تکتی ہے باتی بیعت وہ صرف اس تعلیم وللقین کی امتاع کا معاہدہ ہے خودوه اسباب قرب سينها واصل بيائي وسيلد تعاصل معنى فق تعالى سيتقرب عاصل كرنے مجر بيں باتى اس توسل كى ايك خاص صورت ہے لينى بيدوعا كرنا كے يا الله فلال برورگ ك وسيله الدي مارى فلال مراد بورى كراس كوجمهور جائز كت بين اورابن تيميه من كرت بين اور چونکدا کی ممانعت کی دلیل مہیں۔ چنا نے عنظریب اسکی تحقیق آتی ہے اس کے اس توسل کوئع كرتے ہيں۔ جواستعاث واستغاث كے اللے جائے كيونكه اس سے شرك لازم أتا ہے اورا ليے توسيل كوسب علماء منع كرت بين اب بين توسل كي اس خاص صورت كي حقيقت بيان كرتا بيون استختعلق بمحطوبهت ونول ترددر باكهان الفاظ كي معنه كيا بين اليك وفعه حضرت مولانا كنگوبي ے دریافت کیا کہ حضرت بیجو کہتے میں کہا ہے اللہ تعالی ہمارانیا کام فلال برزگ کے واسطے سے مرد سجے اس کی گیا حقیقت ہے اور واسط کے کیامعنی ۔ اخیر عمر میں حفرت کی طاہری بینائی مہیں رہی تھی اور آوازے پیچانا نہیں اس کئے دریافت فرمایا کہ کون دریافت کرتا ہے میں نے عرض کیا الترف على \_حضرت كوميرا نام بن كرائية حسن طن كي يجد من تعجب بوا فرماياتم يوجية موج مين خاموش ہو کیا اور پھر دریا فت نہیں کیا کیونکہ میں نے قرائن سے مجھ لیا کہ حضرت کواس وقت جواب میں نتا طامین کے اور بارہ سوال کر کے بارڈ النا اوپ کے خلاف ہے۔ پھرائی سلسلہ میں جملہ معترضد کے طور برفر مایا کے تصیل درسیات میں بھی میرا یک معمول رہا ہے کداستاد کو جب بشاش منیں ویکتا بقا آو دریافت نہیں کرتا تھا (ماہرین فن تعلیم نے بھی طلبہ کے لئے مہی تجویز کیا ہے ) اور دوسرے وقت پر اٹھا تھا۔استادتو استاد ہے۔اسکابر اورجہ ہے۔میراتو یددستوار ہے کہ ادلی

ے ادنی مسلمان پر بھی کسی فتم کا مار ڈالٹا لیٹ ڈیٹ کرتاجتی کرائے فالی تخواہ دار ملازموں ہے بھی كهدر كها ہے كما كرتم كوكوئى اليا كام بتلايا جائے جس كاتم ہے بسبوليت كل مد بهواور كراني بوتو فورا بحضاطلاع كردينا مين دوبراانظام كرلول كالإجنانج ملازمين بعض وفعه صاف كهددية بين كه میدکام ہم ہے شہیں ہوسکتا ہیں بخوشی ووسرا انتظام کر لیتا ہوں۔ میں ایس تورعا بیتی کرتا ہوں لیکن لوگ محظ کر پیمر بھی سخت کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھیر ما قبل کی جانب عود فر ما کر بیان فر مایا کہ پھر حضرمت من والتنبيل كيار جندروز كي بعدا يك روز من خانقاه عند مركان جاز بالقااور حض والي مسجد کے قریب پلکھن کے بینچے پہنچا تھا تو خود بخو دخفرت کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے مطلوب مجودين آسميا الجمد للدايس مواقع خوب يادين جهال براس منمي على فيسين عطا بولي مين الن سے بعداصل مسلم کی جانب عود فر مایا که اول میں آئن تیمید کا ند جب بیان کئے دیتا ہوں پھر۔ الوسل كي حقيقت عرض كرول كا مان تيمية في القالب كيتوسل الحال صالحه بينومطلقا جائز ب اوراعیان میں مقصل ہے کہ اگروہ زندہ ہوں قبایل معنی جائز ہے کہ ان سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے اور الموانت ہے ناجائز کیونکہ و مال ایم عنی جی قبین اور اس پراحادیث ہے استرالال کیا ہے۔چنانچی وسل بالا عمال کے جواز پر بخاری کی اس طدیث سے استدلال کیا ہے کہ تین آدی ایک غارمین بند مو کے تصاور تیوں میں سے ہرایک نے اپنے ایک ایک عمل سے قوسل کیا لیعن اس کا واسطہ دیے کر نجات کی دعا گی۔اور وہ دعا قبول ہوگئی۔ پھرتوسل بالاعیان کے متعلق حصرت تعمرونني اللدعند كاواقعه لكفائب كمانهول نے استبقاء میں حضرت عباس دنتی اللاعنہ ہے تو توسل كيا جن کے وہی معنی ہیں کہان سے دعا کی درخواست کی ۔اورجضور صلی اللہ علیہ وہلم ہے توسل نہیں کیا - اگر غیرا حیاء سے توسل جائز ہوتا تو حصرت عمر رضی اللہ عنہ یقینا حضور صلی اللہ علیہ وَالم ہی کے تؤسل كواختيا رفر مات بجمه ورعلاء نے اس اخير جزو كے متعلق بيان كيا ہے كہ خصرت عمر رضي الله عنه . نے جعزت عباس اللہ اللہ علیہ وسل کیا کہ است کومعلوم ہوجائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جائز ہے ہی غیر بی کے ساتھ میں جائز ہے نہ یہ کہ موقی کے ساتھ توسل نا جائز ہے۔ غرض این تیمید موتی کے ساتھ توسل کو مطلقاً نا جائز کہتے ہیں اور جس طرح این تیمید نے اس کی

مرانعت مين غلوكيا بالعطرة بعض جامل صوفول في حامية جواب مين افراط على الماياب ۔ وہ مردہ کو خاطب کر کے اس سے حاجتیں ما نگتے ہیں اور ایک درجہ بین بین ہے کہ مردہ سے حاجت توند ما تلكے محراس ہے میں کہے كہتم ہمارے واسطے دعا كروسواسكا بھى كہيں نبوت ہيں۔ اور ميں اسكو ناجائر تونييں كہتاليكن يونكه شوت نيس ہے اس لئے احتياطا اس سے احراز ال عائے الك مرتباس کے متعلق مولوی تعلیم محمد اسمعیل صاحب گنگونی ہے میری تجربری گفتگو بھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک مشمون میں پر لکھا تھا کہ اس فتم کے توسل کا نافع ہونا اس وقت تابت ہوسکتا ہے جب میہ تابت ہوجائے کہ مردے دعا کرتے ہیں مولوی اسمعیل صاحب نے تلاش کر کے اسی روایات پیش کیں جن میں اموات کا احیاء کے لئے وعا کرنا منقول ہے مگر نیں نے جواب میں لکھا کہ ا طادیت میں صرف اتنادارد ہے کہ سی کے تواب بخشنے پر موتی اس داہب کی مغفرت کی دعا کرتے بیں یو ان سے ایک خاص موقع پرخاص دعا کا ثبوت ہوا۔ حالانکہ آپ کا دعوی عام ہے کہ جس حاجت کے لئے ورخواست کی جائے مروے اس کے لئے وعا کرتے ہیں۔خاص دلیل سے عام وعوى تابت نين موسكا ہے۔ لين احاديث سے سرف اتنا تابت ہوا كرفلال كل وجه ہے وہ فلال دعا كرتے ہيں۔ ينس معلوم ہوا كہ جودعاتم جا ہو كے وہ كريں مے ليزادعوى بلا ثبوت ی رہا۔ مولوی صاحب اس کی کھاتو جیہ کرتا جائے تھے۔ میں نے لکھ دیا کہ اب میں جواب کی حاجت نہیں مجتنا۔ کیونکہ آپ عموم دعا کی دلیل نہیں بیش کرسکے۔اب آپ کوافقیاں ہے خواہ رو تيجة يا خاموش ربيع \_ دونول كي تحريرين شاكع جو كئ بين ان كود كيد كر برخض خود فيصله كرسكتا هيه كه کیا عقیدہ رکھا جائے۔ ای دوران میں میں نے مولوی صاحب کے صاحبر اوہ کولکھ دیا جو مجھے سے د بی تعلق رکھتے ہیں کہ اس سنار میں میرا اور تمہارے والد صاحب کا اختلاف ہے۔ کی آیک صورت پر اتفاق نہیں ہوا۔ آب تم مخار ہوجا ہے اپنے والدصاحب کا مسلک اختیار کرو۔ جا ہے ميرى تخفيق اوربائي كومانو \_انبول نع نهايت الجيّا جواب لكها كدوالدصاحب كااوز ميراتعلق د بنوی اور حی ہے اور آ ہے ہے دین اور معنوی ہے اور بیمٹنلے بھی دین ہے اس لیے میں اس میں آت كرساته والا ورمولوي حرامعيل صاحب علواس مسلمين اختلاف تفار ليكن الناكو

بحصے محبت بہت تھی۔ جب میرے بعض متعلقین حج کو جارہے تضاور میں جبکی ان کورخصت كرف المياتو بمبئ مين أن عي صاحر إذه مل كما كدوالد ضاحب كاخط آيا بياس من مج بتاكيد لكها ہے كہ مين أنس كا مكان كے كروس ميں حضرت كو تيم اور اور برطرح كي غدمت كا ا ہتمام رکھوں۔ اگر چفٹرت نے قیام وطعام منظور شفر مآیا تو وہ مجھ پر بخت نازاخن ہوں گے۔ چنانچہ انهون نے تین مورو پیدام نہ کے کران کا مکان جو پر کیا۔ اور میں نے ای میں قیام کیا۔ پیصا جزادہ، ا ہے والد کے بہت فرمانبردار ومطبع تھے۔ اپنی ساری آید نی ان کے میر دکردیے تھے اور خودا گرکسی شے کی ضرورت ہوتی تو ان سے کہد کرخرے لے لیتے تھے۔ان کی سکونت کا ایک مکان مہمی میں تھا۔ ان کے والد نے بڑوں کی بے بردگی کی وجہ سے مکان کی ایک کھڑ کی بند کر دی تھی۔والد صاحب بملى عن طن على آئے اور وہ پر وي بھی کہيں جلا حميان وقت ان عنے کہا گيا سے اس کھڑ گی کو کھول دو ہوا آئے گی ۔انہوں نے کہا تو بہتری کیا بجال کہ جس کھڑ کی کو والد صاحب بند فرمًا شُكِيَّ ہوں اس كو ميں كھول دول۔ و كيھے باؤجود ليكہ والد صناحب كے اس فقد ر اطاعت گرار تھ لیکن مسلوق مل میں ان کاساتھ فیس دیا۔ اس کے بعد بھر اصل مضمون کی جانب عود فرمايا كيوسل بالإعمال كوتو ابن تيمية مجلى جائز كہتے ہيں۔ اگر بيل ان كے زمانديل موتايا وہ ميرے زمان مان ہوتے تو مين نہايت ادب سے عرض كرتا كه جعزت اس توسل بالا ممال كى حقيقت ہے کیا۔ میری سمجھ میں تو اسکی ہے حقیقت آگی ہے کہ جب کوئی شخص پیرکہتا ہے کہ اے اللہ فلا ان عمل کے طفیل وصد قد میں سے کام کردے تو اسکے سیمنی ہوتے میں کہا ہے اللہ بیمل آپ کے زو میک مجوب ہے اور آپ کا وعدہ ہے گہ آپ کے لل مجبوب سے جس کتلیس ہواس پر حاص رحمت ہوتی ہے اور اس مکل کے ساتھ ہم کو بھی کسب صدور کا تلبس ہے۔ لہذا اس تلبس پر جو وعدہ وحمت کا ہے الم آب سے اس رحمت کوطلب کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو سامے رکھ کرا کر کوئی توسل بالاعیال بھی كرف وتوسل بالاعيان اورتوسل بالاعمال من كيافرق بي بجرخواه وه اعمان اجيا بول ما اموات كيونك أب أن وسل بالاعمال كا عاصل بيهوگا كدا مالله بدير رك زيره يا مرده آب يجوب مین اوراً سے کا وعدہ ہے کہ آ ب کے مجوب سے جس کوللیس مواس پر رحمت مول ہے اور ہم گوان

بزرگ کے ساتھ عقیدت ومحبت کاتلیس ہے۔اس لئے ہم آپ کی اس رحمت موعودہ کے طلب گار ہیں۔اب فرمایے کہاں میں احیاء اوراموات کا کیا فرق رہ گیا۔ جھے کو یقین ہے کہاس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ابن تیمیہ اگر زندہ ہوتے تو علی الاطلاق توسل بالاعیان الموتی کی ممانعت سے رجوع فرمالیتے مگراب بھی میں ان کے قول کی بیتو جیہد کرتا ہوں کہ توسل ممنوع سے مرادان کی وہ توسل ہے جوفریاد واستغاثہ تک پہنچا ہوا ہو۔اورمطلقاً توسل بالموتی کی ممانعت نہیں کرتے ہیں یابیتو جیہ کی جائے کہتوسل ممنوع تو وہی توسل ہے جوفریا دواستغاشہ کی شکل میں ہو تکر انہوں نے سداللباب مطلقاً ممانعت کر دی تا کہ عوام جائز توسل ہے تا جائز میں نہیش جائیں۔ کیونکہ توسل صرف مباح اور جائز ہی ہے۔ مقاصد واجبات ہے تو ہے ہیں اورجس جائز امرے فتنہ وگمرای کے محصلنے کا اندیشہ ہو۔اگراہل علم اس سے روک دیں تو سیجیہ مضا کقتہ ہیں۔ خلاصديد ہے كدند مطلقاً توسل بالموتى كى ممانعت بے جيبے ابن تيمية كا ظا ہر قول ہے اور نديبال تک جواز کا شوت ہے کہ ان سے عاجات یا بدرجہ احتیاط دعا کی درخواست کی جائے۔ بین بین درجہوہ ہے کہ جس کو میں نے بیان کرویا ان کے فیل سے دعا کر بیجائے جس کی حقیقت طلب رجت موعوده باللبس بے خواہ تلبس صدور کا ہو کما فی الاعمال خواہ محبت کا ہو کما فی الاعمان - پس اعتدال بررہ کرافراط وتفریط ہے بچنالا زم ہے۔

ساع موتیٰ

س-ایک صاحب نے ساع موتی سے متعلق دریا فت کیا فرمایا کہ اہل کشف تو عمو ماساع موتی سے قائل ہیں اور اس مسئلہ میں میں انہیں کا معتقد ہوں۔ کیونکہ مجھے ظن عالب ہے کہ موتی سنتے ہیں۔ ویکھے عدیث میں صاف وارد ہے و انبہ لیسسمع قبرع نعالہم بینی مردہ کورستان میں آنے والوں کے جوتوں کی آ وازستنا ہے اور خبر واحد موجب ظن ہی ہوسکتی ہے۔

فقهاء حكماء اسلام ميس

۵-ایک مشکو کے دوران میں فرمایا فقہاء جن کواوگ خشک کہا کرتے ہیں وہ کس قدرادب کی

140

بات فرماتے ہیں۔ برخفی کی میت ہے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہئے جواس کے ساتھ اس کی حیات میں کرتے ہوئی کرنا تھا اس کی حیات میں کرتے ہوئی کرنا تھا اس کی قبر سے میں کرتے ہوئی کرنا تھا اس کی قبر سے بھی از راہ اوب ان سے جننے فاصلہ سے بیٹی کرنا تھا اس کی قبر سے بھی از راہ اوب ان سے جننی وہ خشک تھوڑ ابنی تھے۔ انہوں نے جمال زیادہ روک تھا می ہے تھا میں سے بیل وہ خشک تھوڑ ابنی تھے۔ انہوں نے جہال زیادہ روک تھا می ہے عوام کی اصلاح کے لئے کی ہے۔

#### القبورتيخ

۲- فرمایا مولانا گلوی کے ایک صاحب نے تصور شخ کے مجیلی سوال کیا کہ جائز ہے یا بہیں فرمایا حرام ہے اور ایک صاحب کو خود تصور شخ کی ترغیب وی۔ واقعد یہ ہے کہ مریش اور اس کا مزاج جیسا ہوتا ہے ویلی ہی دواہتائی جاتی ہے۔ شریعت کی حفاظت بہت ضرور کی ہے۔ بعض اور اس کے ماریقی وغیرہ کی وجہ سے حدود وقیو ودکی رہایت نہیں گرتا ہے توجو شے فی نفسہ جائز تھی اس کے لئے اس رعایت نہ کرنے سے وہ جائز تھیں رہتی ہے۔ یہی حال تصور شخ جائز تھی رہتی ہے۔ اس رعایت نہ کرنے سے وہ جائز تھیں رہتی ہے۔ یہی حال تصور شخ جائز تھی سے قاص مسأئل کا ہے کہ خاص شروط کے ساتھ جائز ہیں۔ آگر ان شروط کی رعایت شری جائے گی تو نا جائز ہو جائے گی تو نا جائے گئر ہو جا تھی گئے۔ اور دیوعدم جواز کا قاعدہ تو آن ہی کے ساتھ حاص ہوگا جور عایت نہیں کرتے گر چونکہ آگٹر لوگ غلو تھی کرنے والے ہیں اس لئے علی العموم منا نعت کرہ بنا مناسب بہوتا ہے۔

#### ساع

2- فرمایا ایک شیخ طریق نے بھے کہا کہ آپ بشتی ہوکرسائ کے منکر ہیں آپ کیے بشتی ہوکرسائ کے منکر ہیں آپ کیے بشتی میں ۔ میں نے دریافت کیا کہ بید بتلا ہے کہ دون طریقت کیا ہے ۔ فرمایا مجاہدہ لینی نفش کی مخالفت ۔ پھر میں نے بوجھا کہ سائ کوآپ کا دل جاہتا ہے ۔ فرمایا جی ہاں ۔ میں نے کہا کہ میرادل مجمی سائ کا بہت مشاق ہے گرمین نیں سنتا اور آپ سنتے ہیں ۔ اب فرما ہے مجاہدہ آپ کرتے ہیں یا ہم لوگ ۔ بیس کرفرمایا کہ آج سائ کی حقیقت معلوم ہوئی ۔ اورسائ چھوڑ دیا ۔ پھر مجھ سے درخواست کی کہ حضرت جابی صاحب سے بیعت کرا دو چنانچہ بذریعہ خط بیعت ہوگئے ہید درخواست کی کہ حضرت جابی صاحب سے بیعت کرا دو چنانچہ بذریعہ خط بیعت ہوگئے ہید

برزگ صاحب تصانیت بھی تھے۔ مان کے متعلق مہل فیصلہ بیہ ہے کہ بیہ مقاصد اور ضرور مات طریق سے میں اورا کٹر لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔اس لئے احتیاط ہی اسلم ہے۔ بالیقین کسی کوولی اللہ کہنا جا تر نہیں

۸- فرمایا کئی شخص کوظنا تو جنتی با دونی کبد کتے ہیں مگر قطعا نہیں کہ سکتے حدیث شریف میں ہے لا یو کئی علی اللہ احد اواحسبه کذا والله حسبه او کھا قال ای طرح کئی شخص کوظنا ولی اللہ احد اواحسبه کذا والله حسبه او کھا قال ای طرح کئی شخص کوظنا ولی اللہ ہے جی نہیں رکونکہ شخص کوظنا ولی اللہ ہے ترب باللہ اور جینا جائز ہے بال یقین کے بوائے اللہ کے گون جان سکتا ہے ۔البتہ کی شخص کو بالیقین شخص کہ باللہ اور جینا جائز ہے کیونکہ طریق تربیت ایک فن ہے اور اس فن کے جانے والے بالیقین شخص کو بالیقین شخص کہ با اور فن جانے کاعلم مشاہدہ سے ہوسکتا ہے ۔اسلے فن دان کو بالیقین شخص کہ بین مضا کھنے ہیں اور فن جانے کاعلم مشاہدہ سے ہوسکتا ہے ۔اسلے فن دان کو بالیقین شخص کہنے ہیں مضا کھنے ہیں۔

#### نجدیوں کے تعلق فیصلہ

9- فرمایا ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تجیدی مقلد ہیں یا غیر مقلد۔
میں نے کہا نہ یہاں کے مقلدوں کی طرح مقلد ہیں اور نہ یہاں کے غیر مقلدوں کی طرح غیر مقلد ہیں۔
مقلد ہیں۔ بین بین حالت ہے۔

#### ش تے ہے مکا تنبت

وا - ایک صاحب کا خط آیا لکھا تھا کہ بین نے مکا تبت میں بہت تغافل ہے کام لیا ہے مدت ہے کوئی عریف دوانہ بین گیا ۔ ای وجہ سے بہت مصائب میں مبتلار ہا۔ انشاء اللہ آئندہ اس سلسلہ مکا تبت کو برابر جاری رکھوں گا۔ اور گذشتہ کی معافی جا ہتا ہوں ۔ حضرت اقدی نے جواب میں تحریف مرابر جاری رکھوں گا۔ اور گذشتہ کی معافی جا ہتا ہوں ۔ حضرت اقدی نے جواب میں تحریف مایا کہ گران کا ایسا ارادہ تحریف مایا کہ گران کا ایسا ارادہ تواج جران کوروک دول گا۔ متصود خط و کتابت سے صرف اصلاح نفس ہوتا جا ہے۔

#### بدعت كالثر دبريار بتاب

اا - فرمالیا گنگوہ کے اکثر بیرزاد ہے مولانا گنگوہ کی بہت معتقد ہو گئے تھے گرمولانا ان کو بیعت نیس کرنے ہوئے تھے گرمولانا ان کو بیعت نیس بیعت نیس کرنے تھے فرماتے تھے کہ بدعت نیس بیعت نیس کرنے تھے فرماتے تھے کہ بدعت نیس تعلق ہوجا ہے اکثر اس کے دل سے بدعت نیس تعلق ہے کہ مذہ کھا بڑھر ورد ہتا ہے اس لئے میں بیرزادون کوسلسلہ بین داخل نیس کرتا الا تا در آ سیاری

۱۲-فرمانا جفر مانا جفرست مولانا گنگوی کے مہاں سائے کے متعلق فتوی بیں تنگی تھی بگر دوسروں کے ساتھ معاملہ میں توسع تھا۔ مولانا محد سین صاحب اللہ آبادی جفرت جاجی جماحب کے خلیفہ ومجاز مقط معربی مارچ کی عادت ہوگئی تھی مگر جفرت مولانا نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ معذور ہیں ۔

# لِعلاَ عَصرِ شِنْنِهِ المُتمبرِ المِنْ عِبرِمِيكَانِ جِنَابِ حاجي دلدار خان صاحب رئيس كانبور

#### تكلفات

ساا۔ ایک صاحب مجلس میں ہاتھ باند سے ہوئے میٹھے تھے حضرت اقدی نے ان کود کھر کر فر مایا اس خاص نشست میں کیا مصلحت ہے۔ ایک باقوں سے دوہر دل اپر بار پر تا ہے لوگ عقیدت طاہر کرنے کیلئے اس تم کی لغو با تیل کرتے ہیں۔ ان تعلقات نے تاس کردیا ہے۔ زیادہ افسوں اس بات کا ہے کہ کوئی ان ہاتوں پر دوگ کوگ نیس کرتا ۔ کہیں ان پر دارہ کر نہیں ہوتی ۔ آج کل قواہل جن بات کا ہے کہ کوئی ان ہاتوں پر دوگ کوگ نیس کرتا ۔ کہیں ان پر دارہ کر نہیں ہوتی ۔ آج کل قواہل جن کی حالت بھی این پر دارہ کر نہیں ہوتی ۔ آج کل قواہل جن کی حالت بھی این ہورہ ہی ہے۔ ایک شیخ کا داف حرکر چرب ہوئی کرنا کے کہی محقد نے جوش عقیدت کی حالت بھی این ہورہ ہی ہے۔ ایک شیخ کا داف حرکر چرب ہوئی کرنا ہے ہیں دیکھوا عتقاد محب اس کو کہتے ہیں ایک کی سے بیان کوئی ہو جاتا ہیں۔ جائے کہ ممالخت کے میڈر مایا ۔ ان تعلقات کوردائی دیا جاتا ہے۔ لوگوں میں اعتدال بالکل بین ۔ برچرز میں حدود ہے باہر بوجاتے ہیں۔ اگر ادب کرتے ہیں تو اتنا کہ دہ تعکول بوجاتا ہیں۔ اس کرتے ہیں تو اتنا کہ دہ تعکول بوجاتا ہے۔ برچرز میں حدود ہے باہر بوجاتے ہیں۔ اگر ادب کرتے ہیں تو اتنا کہ دہ تعکول بوجاتا ہو جاتا

ہےاور نے تکلفی کرتے ہیں تواتنی کہ ہےاوب بن جاتے ہیں۔ عُرض یا افراط ہے یا تفریط اعتدال عثقا ہے حالانگہ ہرشے میں حدود وقیو دکی رعابیت ضرور کی ہے۔ تا کہا عثدال قائم رہے۔

اصاط

المال من المالي معشد مرامعمول م كما الركولي فحض مجه كوكمان كالمعرف موكرتا م تومين تنها جاتا بول كني كوما تخطيس ليجاتا مرميل بهي بميشيات قاعده بركار بندريا بون الرجهي تني صرورت کی دجہ سے کئی کونما تھ لیا ہے یا گونگی این خوشی ہے میرے ہمراہ ہوگیا ہے قواشکا بار بلانے والے بر بھی نہیں ڈالا۔اس کے طعام وغیرہ کا انتظام علیحدہ کیا گیا۔اگر میزبان نے ہمرای کے قیام وغیرہ پر اصرار بھی کیا تو میں نے صاف کہ دیا کہ بجائے جھے ہے گئے ان سےخود براہ راست کہتے۔ مجھ کو واسطہ نہ بنائے۔ اگر وہ مجھ سے اجازت مانگیں کے توج مصلحت ہوگی ویکھا جائے گا۔ای طرح ہمراہیوں کو اسکی ممانعت تھی کہ وہ بلا اجازت کسی کی دعونت قبول مذکریں۔ جب ميزبان إن سيمستقل طور يرورخواست كرتے تھے اور وہ مجھ سے اجازت مانگئے تھے تو مصالح برنظر كرريج كمي كواجازت مل حاتى تقى اوركسي كونبين \_اس معمول بيس بهت ك مصلحتين ہیں۔ میں کسی کواپنا طفیلی بنا تا نہیں جا ہتا۔ میزیان کی اجازت سے تو اس لئے کہ اس سے مہمان کی ذلت ہوتی ہےاور بلاا جازت اس کے کہائ سے دوہرے وگرانی اور خودکوؤلٹ ہوتی ہے اور کسی كوَّكُرال باركرنا اورخو و ذكيل مونا دونوال بالتيس ناجا مُن بين -لوكول نے دغوت كے معاملہ على بہت الرابر كردكى الكاماحي المحاما مع فيك ويزرك وي تقد ان كادستورتها كرجب كوني وعوت كرتا الأقبول فرماليت اور كفرے جب روانه ہوتے تؤراسته ميں جوشناسا جمي ماتا تفا۔اس سے بلا تكلف فرماتے بیٹے كہ بھنا كى دعوت ہے جلو غرض دعوت ہوتی ايك كی اور جمع ہوجائے وس جيس -ميز بان اس جوم كود كيد كربهت كجبراتا تما \_ اورفوري انظام يه كرتا تما كد بازار \_ ليوري مجوري وغيره لا كران ناخوانده مهنا نول كي مصيبت ثاليًا تقارات برلطف سيقا كندييزيان كي توكره على تكي الدر يدومعتقدمدارا التصفيح كه بيرساحب ازى بركت والمياس كما يك آوى كا كهاناوي بين كو

کائی ہو گیا۔ تعجب ہے کہ ان بررگ کی نظرائ امر پرنہ گئی کہ دعوت میں اپنے ہمراہ غیر مدعو کو بلا اجازت میز بان نے جانا حرام ہے تا جائز ہے۔ان اختیاطوں کولوگوں نے بالکل چھوڑ تی دیا ہے۔ ایزالوج چھ خودا ٹھانا

١٥- قرمايا بها زي خفترت خاجي ضاحب أيناكسي فتم كاما ردوسرول برشدة النته عظ بلك فوويقدر استطاعت دوسروں کی اعانت فرماتے تھے۔ایے حواثی کی مثنوی کی اشاعیت کے لئے مولا نااحمہ حسن صاحب کا نبوری کواین جیب سے ایک ہزار دو پیانفتر مرحت کیا اور فرمایا کہ فی الحال اس سے كام شروع كرو يفرانشاء الله اورانظام بوجائ كانيز حصداول كي اشاعت كي رقم يجي كام طف گئ امید ہے۔ اسکے چندروز بعیر مولوی صاحب ہے فرمایا کہ بین بیرقم ہینہ کرتا ہوں۔ تا کہ حساب و والیسی کا چھکڑا ہی بندر ہے۔ اسی طرح جھڑت نے رسالہ ارشاد مرشد میری معرفت چھپوا تا جا ہااور فرما یا جھیائی کے دام میں دول گا عبد الرحمان خالصاحب ما لک مطبع نظامی نے جھانے کر پیش کیا اوركها كدر مين لأكب نيس ليما عايما - بونك مخلص اور معتقد تصاس كي ميس في بهي اخرار بيس كيا بلكه جفترت كواطلاع كردي اوريظور سفارش تتعرض كيا كنهوه بهب بخي ميں انگوگرانی شهوگی۔ فرمایا کے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن خان صاحب بہت حریص اور بخیل ہیں کہ دین و نیا دونوں کی وولت عاصل كرنا جائية ہے كئ كوتواب آخرت محى نبيس كمانے دينے جھزرت عاجي صاحب الركسي عن كوئي فرمائش كرت يصافي وام ضرور إدا فرمات تصوه دوسرے بيرون كي طرح لينے والے بیرند نتے۔ بلکہ آوروں کے برخلاف رہنے والے بیر نتے۔ آیک مرتبہ آیک دم جھ ہزار روپید جفرت کے پائ آیا ہے نے فور اس خطیر قم کوایک شریف حاجم بندگو بکشت دے دیا۔ پھرائی سلسله مين فرمانا كدايك مولوى عباحب حضرت كي خدمت من مختلف مدايالات يك ين ايك دم ييش نہیں گئے۔ بلکہ روز اندایک ہدیہ بیش کیا کرتے تھے۔حضرت کو بیٹن اور روز کا اظہاریا گوار ہوا مگر اطف سے فرمایا کہ مواوی اوگ ہونے عقل مند ہوتے ہیں روزاند ایک بدیدد ہے ہیں تا کہ ہردان وعاليظ مولوي صاحب اس لطيف اشاره كوتمجه تفي إورياتي اشياء أيك ساتهم بيش كردي وقصيد

(IMA)

تيتر وان ضلع سهار ببور كی دو بره عیال جوحفرت كی معتقد تقین مكه معظم بهنج كنین والیس كے وقت ان کے پاس کی میں رہا۔ حضرت کومعلوم ہوا تو ووٹون کے لئے ممکن تک کا جہاز کا خودا نظام فریا دیا اور بمی ہے وطن تک کے لئے جمعی کے ایک مخلص سیٹھ کے تام خطائح رفر ما دیا گدان دونوں عورتوں کووطن تک پہنچانے کا انظام کردیں۔حضرت نے پینچط مجھے دیا ہے کہم ای جہازے جارہے ہو لبَدَ الدِحظ فلال سَينية صاحب كو بهنجاد بين نه يتم بيني بهنج كرعام مسافر خانه بين قيام كيلاور چند ساتھیوں کے ہمراہ ان سینے صاحب کی دکان تک کیا مگراس سے غیرت آئی کہ ان سے بہلے سے تو تعارف ہے میں اب بیرخط کے کر کیے الوں جس میں سوال ہے گوا ہے لئے نہیں مگر چر میں اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی ہے قریب کی آیک میجد میں جیٹھ گیا اور ایک رفق کی معرفت خط سیٹھ صاحب کے یا بن جیج و نا۔ اور اس منت سے کہد یا کہ اگر خط دیکھ کروہ ملاقات کا اشتیاق ظاہر کریں اور تمہارے ساتھ تعظیم و تکریم سے چین آ کیں اور دریافت کریں تو کہددینا کہ اشرف کی سجد میں ہے۔ اور اگر وہ بے رخی سے ملیں تو میرا بیتہ بھی شدوینا۔ سیٹھ صاحب نے خطود کھی گرم پر رکھا آئی کھول سے لگایا۔ اور بہت محبت و عظیم ہے ان کے ساتھ بیش آئے اور ایٹ لڑے کو میں کر جھ کو بلوایا۔ جب میں گیا بہت مجت ہے بیش آ ہے اور فورا ہی کہا کہ مجھے کھی خلوت میں عرض کرتا ہے۔ میں اسکے ساتھ علی مدہ ہوگیا۔انہوں نے تمام امور خاندواری کا کیا چھا بیان کر کے مسئلہ دریا دنت کیا۔مشورہ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھ کوالی جلدی اٹن کیتے مجھ لیا۔ کہ بیچے رائے دے گا۔ خالانکہ ملے مہمی آپ ے ملاقات میں ہوئی فرمایا کہ بیرے دل نے گوائی دی ۔ میں شام تک انیش کے دکان بریر ہانہ يهرسواري يرجحوكو كرمسافر فانبيس آئ اورراستاس محل وغيروخ بدي موع آع ال نے عذر بھی کیالیکن وہ مائے نہیں۔ پھر دوسرے دن سوار کرنے کے لئے جارے انٹیشن پر بھی ا من في ملتوى طور برائي مكت كدام بهي وسف ايبول في ال عوراول كركيك بهي خریدے اور بلامیری اطلاع میرافکت بھی خرید لیا۔ اور عین گاڑی کی روانگی کے وقت دام والین كتے حماب كرتے معلوم مواكر ميرانكث بيكى انہوان بى نے اپنے ياك سے خريدا ہے اور مجھ یر طا ہر نہیں کیا۔ بہت مجبت اور خلوص کے آدی تقفے خلوص ومجبت میں اظہار نہیں ہوتا ہے۔ صرف

محبوب کے نفع وراحت پرنظر ہوتی ہے خواہ محبوب کوخبر بھی شہو۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہ جمہی سے روانی کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔

#### د مین کی عربت

۱۶-وسل صاحب نے جو متعظیم کی ۔ پھر مولانا نے دیاست میں ملازمت کرائی ۔ تواب صاحب نے دمری صاحب نے دمری صاحب نے دمری صاحب نے جو مرکز است میں ملازمت کرائی ۔ تواب صاحب نے دمری ملاقات کے وقت این تعظیم ندگی ۔ مولانا فوراً استعفاء دے کر بیٹے آ ہے اور پھر تمام مرتبین کے ۔ ملاقات کے وقت این تعظیم ندگی ۔ مولانا فوراً استعفاء دے کر بیٹے آ ہے اور پھر تمام مرتبین کے ۔ کہتے ہے کہ اگر طازمت سے دین کی وقعت نہیں رہتی ہے تو بھوکا رہنا گوارا ہے ۔ اور بیاب وقعتی گوارا نہیں بین محد مشرت اقدی نے فرمایا غیرت بستدیدہ اور ماہور بہ دیجی ہے کہ دین کی ذات کو گوار وشاکیا جائے۔

#### ماك كالنشر

ہے۔اورائے آب کوتمام تواعدے متنی مجتاب کرمیب مارے غلام ہیں جو جاہیں کریں کوئی روک ٹوک کرنے والانہیں۔ مآلی گاؤں مبنی کے قریب ایک جگہ ہے۔ وہاں کے ایک تاجر چرم جو مجھ نے معت سے مع اینے ایک رفق کے تفانہ بھون آئے ۔ میں نے پہچانا نہیں اس کے وريافت كيامكر بالكل خاموش رے من في ان كار فق سے يو چنا انہوں نے كہا كرية و آسياكا نام سنكراية حواس مين بهي نهيل رية \_ بي موش موجات بي اور بعض دفعه كريزت بي -غنيمت ہے كماس وقت بيشے تو بيں \_ بولتے تو كيا \_ خير دين في تعارف كراديا - اس كے بعدان تاجرصاحب نے وس روپے کا بوٹ بیش کیا۔ میں نے کہا کہ آب سفر میں جی ۔ یہاں دینا مصلحت ہیں ممکن ہے کہ آ ہے کو کئی ضرورت پڑ جائے۔ ایما ہی اصرار ہے تو مکان جا کر بشرط منائش ميج وينال انهول في والداصرار كيانؤين في يدخيال كري قبول كرليا كركس بيهوش ہوكرن كريوي جويريتاني كاباعث موظيرى نمازك بعدائهول في الك مسك يوجها من في بتا دیاس برآب نے معارضہ کیا کہ فلال کتاب میں تو اسکے خلاف کھا ہے۔ ین نے کہا کہ اگرتم كناب كي مسئله كورى جانة تق تق و المرجم المرجم براعماد الرجم براعماد المرجم كيون كيا-اسك بعديس في عوركيا يا تويد بالكل السية فاموش عظ كدمندس أواز مجى نهيل نكلي متنی ۔ بات کا جواب بھی نہیں دیتے تھے یا اب اس بیبا کی سے تفتگوکرنے ملے اس کی کیا دجہ ہے۔ معاخیال آیا کہ پیسب دیں روپیدگی برکت ہے۔ تاجرصا جب نے جیال کیا کہ دی روپیہ وے کر جھے کو خرید لیا اور تمام قواعد ہے مشتنی ہو گئے۔ میں نے وہ نوٹ نکال کروایس کیا اور کہا کہ اب خوب ہی کھول کر مسائل ہو چھتے اور اعیر اضات سیجئے مجھے کچھ کرانی نہ ہوگی۔اس کے بعد حسب سابق وہ بيحركم هو شخط اوراكيك مسئله بمحمى نديوجها وه بهازار ورنذراندكي وجهسة قفار روبيه يكولوك خدا جائ كيا خيال كرت بين \_

ایک اورواقعہ یا دآیا کہ۔ کری ضلع پارہ بنگی کے قریب ایک موضع ہے اثواری وہاں کے انگ صاحب میر مے مرید تھے۔ اُنقا قامیر اکری جاتا ہوا اورلوگ ملے مگروہ ملے بین آئے۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ تہادے بیر آئے ہیں تم ملے بین گئے۔ شاید انکو خیال ہو (حالا نکہ بیگان بالکل غلط تھا) 

#### سفارش

۱۹۰۰ فرمانیا سفارش مریدین بہت گر برکرتے ہیں۔ اکتر بدسلیقد ہوتے ہیں۔ بیل پہلے اکا براور مخلص احباب کی سفارش سے بعض اوگوں کو بیعت کرلیا کرتا تھا۔ اور اس وقت بہت با اخلاق مشہور مقارش سے بعض اوگوں کو بیعت کو چھوڑ ویا۔ اس لئے اب بداخلاق مشہور ہوگر سفارش بیعت کو چھوڑ ویا۔ اس لئے اب بداخلاق مشہور ہوگر سفارش میں سے کہ سفارش مربیدا کثر مہمل فامت ہوتا ہے۔ اگر مہمل نہ بوتا تو کئی کو سفارش مشہور ہوگر اواقعہ بھی ہے کہ سفارش مربیدا کثر مہمل فامت ہوتا ہے۔ اگر مہمل نہ بوتا تو کئی کو سفارش مندلا کا من موتا ہے۔ دوسروں کے ذریعیہ سے کہ بیاز مندی سے عار ہے دومروں کے ذریعیہ سے زور ڈال کر کا مندی کی اس فی مقارش نہ کیا کریں۔ سفارش نہ کیا کہ بیعت کی جاتی ہے۔

#### ويخوت ينبن مذاق كارعاليت

19- وعوت وطعام کے تذکرہ پر فرمایا کہ ہر جگہ کا مداق مختلف ہے۔ گوشت ہی گولے لیے ہے۔

کہرس تقریباً خام کہیں ہیم پیمنت کہیں بالکل گلاکر اور کہیں بھون کر کھاتے ہیں۔ وعوت کرنے والے کو جائے کہ جس کی وعوت کرے ایس کے مداق کی رعایت کرے جبکا مہل طریق میہ ہے کہ اس کے عداق کی رعایت کرے جبکا مہل طریق میہ ہے کہ ایس سے بوجے کہ بال کے اس کوانے نداق کے تالیع نہ بنائے۔ اسکے متعلق شیخ اصغر علی صاحب تا جر ایس سے بوجے کہ بال کو اپنے نداق کے تالیع نہ بنائے۔ اسکے متعلق شیخ اصغر علی صاحب تا جر ایس سے بوجے کہ بین ہوں ۔ اعلی ما وسط عطر لکھیؤ جو بڑے مدیر ووانشمند مقد خوب تفصیل فریائی تھی کہ دعوت کی تین فتسیس بین ۔ اعلی ما وسط

# نواب صاحب وها كدكي سليم الطبعي

۲۰-فرمایا آیک مرتبداواب صاحب و ها که نے کہا کہ میں تعادیجون صاضر ہونا جاہتا ہوں۔
میں نے کہدویا کہ دو باتوں کے لئے تیار ہوگرا ہے ایک بیکدمکان آپ کی شان کے لائق نہ ہوگا ہوں ،
دوسرے کھانا آپ کی شان کے لائق نہ ہوگا ہی کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں او سبز ترکاریاں کھانے اور جنگل میں ورخوں کے نیچے زندگی بسر کرنے والا ہوں۔ ایک زمانہ میں تواب صاحب صاحب ما جا بیٹ انہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے جواب میں انہیں مصائب کا جانب اشارہ تھا۔ آس کے بعد نواب صاحب مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس جواب میں انہیں مصائب کی جانب اشارہ تھا۔ آس کے بعد نواب صاحب دالی کے دربار میں شامل ہوئے فرصت کے وقت تھا نہ جون آپ کے بعد نواب میں انہوں نے کہ مسائب کی جانب اشارہ تھا۔ آس کے بعد نواب تھا۔ میرا تھا تا کہ مرتبا کی ہور انگل آ یا جس کی جو سے تھا نہ جون نہ آ سکے۔ ایک مرتبا کی ہورگ کی صاحب کے بہاں مہمان ہوئے ۔ انہوں نے کی تھے نہوں نہ آسکے۔ ایک مرتبا کی ہورگ کی صاحب کے بہاں مہمان ہوئے ۔ انہوں نے کی تھے نہوں نہ آسکے۔ ایک مرتبا کیک ہورگ کی صاحب کے بہاں مہمان ہوئے ۔ انہوں نے کی تھے نہوں نہ آسکے۔ ایک مرتبا کیک ہورگ کی صاحب کے بہاں مہمان ہوئے ۔ انہوں نے کی تھے نہوں نہ آسکے۔ ایک مرتبا کیک ہورگ کی صاحب کے بہاں مہمان ہوئے ۔ انہوں نے کی تھے نہوں نہ آسکے۔ ایک مرتبا کی برارگ ان برارگ نے نواب انہوں نے کی تھے نہوں نہ آسکے۔ ایک وقت میں تیار کرائے ان ہورگ نے فرایا

كَدْكُمَانَا تَوْبِهِتَ الْجِمَا ثَمَالِكُنَّ آبِ وَكُلَانَا نَهِينَ أَبِيالَ أَبِيكَ عَلَا بَالْكِ وَقَتَ الْكِفَ أَبِكَ كَفَانَا كَفَلَا فَتْ تَاكِدَ مِينَ زياده قيام كُرْمَا -اب مِينَ جَلَدُ بِي جَاوَانِ كَا كِيُونَكُدانِ تَكْلفات سِي كُرانَى بُونَى ہے۔

## جو نیورگی ایک دعوت کا ذکر

ای سلسلہ میں فرمایا کہ جو بیور میں مولوی ایو بکر ضاحب نے میری ویون کی اور دریا ہے کیا کہ جو کھانا مرغوب موبتا و بیجے تا کہ وہی پاوایا جائے۔ یہ بات سب سے پہلے میں نے انہیں سے ک ميرا أفي بهت خوش موا - ما شاء الله بهت سليم الطبع شخص بين - ميل نه كما كه كوشت خواه مكري كامو خواہ گائے کا اسمیل لوگ ڈالوا دیجئے۔روٹی ساوی بغیر تھی کے ہوٹی جا ہے۔ پھر ہو جیا کہ سالن عَنْ أَنْ كَيْمَا وَ وَهِ مِنْ مِنْ يَنْ كَهُمُ اللَّهُ تَعُورُا وَ مِينَ نِيادُهُ فَكُنْ نِينَ كَمَا تَا مُونِ وَيَعْرَكُمَا كَيْمِرِ فَيَ كَيْسَى مِو يَعِنْ وَعِيلُ مَا تَا مُونِ وَيَعْرِكُمَا كَيْمِرِ فَيَ كَيْسَى مِو عِينَ نے کہا گئی الدر تیز ہو۔ انہوں نے فر مائش کے مطابق کھانا کھلایا اگر صرف ایک کھانا لیکانا جائے تو عبرہ بھی کیا ہے اور بے فکری سے کھایا جاتا ہے۔ اور زیادہ قسم کے کھالوں کے تیاری میں بعض: اوقات سب کے سب خراب ہموجائے ہیں۔ اُنگی مثال اس واقعہ ہے محصے کے ایک آوی ہر دلیزیز تقاب يرجمن كو خوش ركهنا على بها تقارا إيك مرتبه وريا يربيه بيا ويكها كه دريا كي دونول كنارول يردو معلاور مخص بيضي جوے رور ہے ہیں۔ایک اس طرف آنا جا بتا بقار دوسرا اس طرف آجانا جا بتا عقا - نيشف قريب والع كوكند ه ير على كروريا على الركيان على يبين كرخيال آيا كه بدتو آدهي دورآ گیااب دوسرے کاحل ہے۔آپ اس بیچارے کو چھٹ چیور دوسرے کولائے جب وہ ایج تلك يهنجا ويكفأ كدوه يبلا إوب ربائ - آب دوسرے وجھوڑاس كو بيخانے آئے مروہ سنجنے سے يهل وب جا تا تا اب دوسر عاد يكا تا اب دوسر عاد يكا كدوه و وب ربا يا ال على بال الم بحال الم ڈوب چکا تھا اس بڑارگ نے دونوں کو ڈیوکھی دنیا اور پریشانی مفت میں اٹھائی ہاس طرح زیادہ ا بنٹریاں نیکانے والوں کا بھی میں حال ہوتا ہے کہ آیک کی اصلاح میں لگے دومری بگڑ گئی۔ پھر ووسری کی طرف توجیا کی بہا گی اور خود کھانے والے کو جو کثریت الوان اطعمہ سے جیرنت ہوتی ہے

وواس علاوه موجر من تقريح به كشرة الالوان محير للطبيعة آه

#### فا كرومل كى ضرورت ہے

۲۱-فرمایا حضرت عاجی صاحب و کرومل کے عاشق تھے۔فرنایا کرتے تھے کہ بس کا م کرواور اللہ تعالیٰ کو ما ذکرو۔

#### مريض كوجائ كرايية أب كوطنيب تحوال كروك

۲۳ - فرمایا مشائخ کا قول ہے کہ اگر شیخ کی کوئی تعلیم جمھے ہیں ندا ہے تو یوں جھے کہ میری جھ ک کوتا ہی ہے اوراس پیمل شروع کردے ۔ شیخ پر اعتراضات نہ کرے ورند نفع نہیں ہوسکتا۔ جیے طبیب نسخہ لکھے نو گواسکی علت جمھے میں ندا نے مگراس پیمل کرنا چاہیے ۔ اگر طبیب پر نکٹہ جینی کرے گا تو اس نے نفع ند ہوگا۔ پہلے نسخہ کو استعمال کرے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے ۔ بس بہی حال تعلیم شیخ کا ہے ۔ عمل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس قد رفقع ہوا۔ البتدا کر دلیل شراعی ہے وہ معصیت ہوتو اوب

#### غيرضروري سوالات

۳۳ - فرمایا غیرضروری سوالات کے جوابات کا قصد نہ کرنا چاہے ۔ آئ گل اکثر الل علم ہر سوال کے جواب کا قصد کرتے ہیں خواہ سوال معقول ۔ ای دجہ سے بہت گر بر ہوتی سوال کے جواب کا قصد کرتے ہیں خواہ سوال معقول ہو یا نہ معقول ۔ ای دجہ سے بہت گر بر ہوتی سوال ہو یا نہ مولانا المحقول تا معاوریہ اور ہوتی ہوتی مقاوریہ اور حضریت علی رضی الله عنهم کے واقعہ کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے ۔ مولانا نے فرمایا تم کیا کام کرتے حضریت علی رضی الله عنهم کے واقعہ کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے ۔ مولانا نے فرمایا تم کیا کام کرتے



ہو-اس نے کہارگریزی، پھرفر مایا اور وہ کیا کرتا ہے۔ بتایا جفت فروشی فرمایا بھائی تم رنگریزی میں كَنْ رِبُواولِوهِ جُوتْ بِيجِنَارِ ہِمْ ہے قيامت ميں سيبوال نديوگا كياس واقعه كي حقيقت كيا تھي۔ معمولات مستقبله كمتعلق سوال

٢٥- حضرت اقدى كالزاوه للهمؤ ، وتين يوم كے لئے كانپورتشريف لے جائے كا تھا۔ إَيكَ صَاحِب سَنْهِ مُوالَ كَيَا كَدِكَا بَيُورِ مِينِ ملاقات كَا كِيامِ معمول مِوكًا بِفِرِما ما آبِ كُوكس سَيَم معمولات مستقبلہ کے دریافت کرنے کا کو گی جن ٹیمیں ہے۔ جواب دینے سے دعدہ ہوجا تا ہے اور آرد کی مقید ہوجا تا ہے۔ ابھی تو میں کا نبور پہنچا تھی تہیں معمول ضرورت وقت کے تا ایع ہوتا ہے کھو میٹھے بين المسلم المعالي المستحدث المستون المستون المستون المستحدث المعمول بدل بيك الماسة سوال عن الحكمة

٢٦- فرمايا أيك صاحب في مجمع بدرايد خطاس حكم شرى كي مصلحت يوجين كداس مين كيا حكمت بين في الماكم أكب كاس موال عن الجلمة من كيا حكمت بي ابن كا جواب بحقيق. أَيا بِيَهِم شَرِي كِي حكيت خواه معلوم مو يانه بولكراس سوال كي حكيت نوان كے ذہن ميں غير ور موگي \_ كيونك والان كافعل اختياري بإور برفعل اختياري كاحدورمسبوق بوتاب تفور غايت ك ساتھ ليکن پيريھي کوئي جواب تہيں ديا۔

#### نسبكااثر

ے۔ فرمایا بزرگوں کی اولا و میں بھی اکثر کے تنہ کچھ بزرگی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ خواہ وہ بزرگ سل قریب میں ہوں یا اجید میں۔ ای طرح نسب معنوی میں بھی۔ ای وجہ سے برزگول نے فرايا بي كريج سلسله بين بيعت مونا جائية - كوش قريب كالات باطني بيس كالل ندمو - يعربي سلسله کی برکت ضرور ہوتی ہے۔ بشرطیکیا سلسلہ میں کوئی بابر کمت سے گزرا ہوجواہ کتنا ہی بعید ہو۔ البنة شنخ قريب كالإبندشرع مونا ضروري ب\_



#### عورتنس واجب الرحم مين

۲۸- فرمایا میں نے اس سفر میں بیعت کرنے ہے اکثر انکار کردیا ہے مگر عور تیل بشرط اذان ا شوہراس ہے متعلیٰ ہیں وہ واجب الرحم ہیں۔ مجھان پر بہت رحم آتا ہے۔ باتی تعلیم کے لئے سفر میں بھی خط جھیجنے گی اجازت ہے۔

#### امراءزياده مختاج رعايت بين

۱۹۹-فرایا مجھے مسلمان کے ایک بینے کا خیال رہتا ہے کہ بیجا صرف نہ ہواور میں اس سلسلہ میں بہتست غرباء کے امراء کی زیادہ رعایت کرتا ہوں۔ یونکہ امراء بطاہر تو تھا تھ سے رہتے ہیں لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خرج ان کی آ مدانی ہے زائد ہوتا ہے۔ دومرول کے مقروش ہوتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خرج ان کی آ مدانی ہے زیادہ قید میں بلکد آ مدنی ہے ہم ہی خرج ہوتا ہوں۔ غرباء کے لئے ان کی تا موال میں ایس ایس میں اس میں اس میں ایس اس میں اس می

# ملے دنیادار بھی دیندار ہوتے تھے

وے برسب نے صاحب کی جارے کداب کیا فیصلہ گرون کا غذیکہ اور بتاتے ہیں سے تحق ہوا ور بتا ہے اور پھرفتم کے ساتھ کہتا ہے اور پھرفتم کے ساتھ کہتے گئے کہ معلوم ہوتا ہے سیلوگ الی باتوں سے میری جماعت بھیر دوا تیں گئے اس واقعہ کو بیان فر ما کر فر مایا پہلے و نیا وار بھی ایسے دیندار ہوتے تھے کہ آج کل کے مشاکح وعلاء وہاں تک بیشکل بیٹے ہیں۔ پھرائی سلسلہ میں فر مایا کہ ایک مرتبہ مولانا سامت اللہ صاحب کا نیوری نے وعظ فر مایا اس جلس میں ایک سب نے صاحب بھی جو مولوی تھے موجود تھے۔
مات نے مولانا ہے مسللہ پوچھا۔ مولانا نے جواب دیا۔ اس نے بچواب بن کر کہنا کہ فلاں سب نے صاحب تو بیت ہو کہ کہتے ہیں (ان بی کا نام لیا) فر مایا کہ وہ گوہ کھاتے ہیں برسب نے صاحب فور زاای مجلس میں وہرست بست ہو کر کہنے گوہ اقعی میں کہما رہوں ۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بخوا مشار بتا ہوں۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بخوا مشار بتا ہوں۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بودی و گریاں دیا ہوں۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بودی و گریاں دیا ہوں۔ بودی و گریاں ویتا ہوں۔ بودی و گریاں دیا ہوں۔ بودی ہوں بودی و گریاں دیا ہوں۔ بودی ہوگریاں دیا ہوں۔ بودی ہوگریاں دیا ہوں۔ بودی ہوگریاں دیا ہوں کہتا ہوں۔ بودی ہوگریاں دیا ہوں کا بودی ہوگریاں دیا ہوں کر بودی ہوگریاں دیا ہوں کر بودی ہوگریاں دیا ہوں کر بودی ہوگریاں دیا ہوگریاں کر بودی ہوگریاں دیا ہوگریاں دیا ہوگریاں دیا ہوگریاں کر بودی ہوگریاں دیا ہوگریاں کر بودی ہوگریاں

# يكشنبه المتمبر الماعم

بجد بيكاحق

الله فرمایا ہدیدگا جی بیائے کہ جس کو ہدید دیا جا رہا ہے اس پر کوئی بارند پڑے ایک صاحب نے مجھ کوریل سے امرود تھیجے اس میں میرے آتھ آنڈری ہوئے میں نے لکھ جیجا کہ میرے آتھ کھا مذرج ہوئے تیجے دیجے کیونکہ ہدید میں مؤنت تین ہوتی ہے انہوں نے بھیج دیے۔

توجد کو ہٹادینا میں علاج ہے

اس المراع من المحمد المراع من المراع المراع

کے تجت میں کہا کہ بھائی اب ریمریض بچے گا نہیں نسخہ وغیرہ لکھ کرکیا کروں کسی نے ان کی ہیہ رائے مریض تک ہینجا دی فکر میں پڑ گیا اور فوراً چکی بند ہوگئی۔ طبیب کواسکی اطلاع ہو کی انہوں نے كها كهاب اظمينان ركفوا حيما موكيا -مريض كواس كي بهي اطلاع موني اور فوراً يمكيون كالملسله يمر شروع ہوگیا۔ طبیب کودوبارہ اطلاع دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مریض کی خاطرے ایسا كهدديا تفاورند حقيقة اس كے بيخے كى كوك اميد بيس مريض كو پھر خبر ہوئى اور موت كاليقين آ حميا اور اسکے ساتھ ہی ہیکیاں بند ہوگئیں۔ پھر طبیب نے امید کی بات نہیں کہی عوام میں جو بیہ شہور ے كەمرىي سے كہتے ہيں كەسوچوم كوكون يادكرتا بياد حقيقة سيجى اى علاج (تبديل خيال) كا آبک جزے۔ان باتوں سے آدی دوسری طرف متوجہ ہوجا تا ہے ورندیا دواوکو کی بھی نہیں کرتا۔ ای سلسلہ میں فرمایا ای طرح مسمریرم میں بھی صرف عامل کی توجہ اور خیال کی قوت ہے چیزیں چلنے عيرة اورا تصليف كود في بين مناوا قف آدى مدخيال كرت بين كرروهين آق بين اوربيروهاني تصرفات ہیں۔روج وغیرہ کوئی منیں آتی جاتی ۔صرف عامل کی توت خیال مؤثر ہوتی ہے۔ میں رازے کہ سمریزم کے عامل کے خیال کو آگر منتشر کردیا جائے پھر سب تصرفات باطل ہوجاتے میں ۔اصطلاحات مقررہ سے جواب حاصل کرنے ہیں ورندارواج کوائن اعتبار سے کیااثر ہوتا۔

# دوشنبه ۱۲ سمبر ۱۳۸

توجهات ومثق

سرو فرمایا بعض لوگ فخرید کہا کہ نے ہیں کہ ہمارے ہرموے تن سے اللہ اللہ نکاتا ہے مارے ہرموے تن سے اللہ اللہ نکاتا ہے حالا نکہ بیدی کہ اللہ کا تاریخی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی مشق سے تصرفات کے لئے اسلام الیسین دم کی مشق سے تصرفات کے لئے اسلام مشہور ہیں۔

مجمی شرفانیس رینا نجے حیال جوگی وغیرہ کے واقعات مشہور ہیں۔

# لعرفه سيشنب سااستمبر المهواء سجد خواص لكهنؤ

تعليم وتهذيب

سه الم المؤرد الم المورد الم الشرف الم في المعدور الما المؤرد الم المؤرد الم المؤرد الم المؤرد المؤ

### بيويون كي بدمزاجي

۱۵۵ - فرمایا بعض بزرگوں کی بیویاں بہت بدمزاج ہوئی ہیں۔ مگروہ ان کی بدمزاجی پر ضبر فرماتے ہے۔ چانچے حضرت مرزا مظہر جان جانات جو انتها درجہ کے ناڈک مزاج اور لطیف النائع مشہور ہیں۔ ان کی بیوی ای درجہ کی شدخو و بدمزاج تھیں۔ حصرت مرزا ضاحب کامعمول تھا کہ روزا خرج کو ایک خادم کو مکان پر بھیجا کرتے تھے کہ خیریت معلوم کرآ و اور ضروریات بوچھتے آ و تاکہ انتظام کردیا جائے مگر بیوی صاحبہ آ لاے باتھوں سب کی خبر لیتیں۔ مگر مرزا صاحب حسب جا کہ انتظام کردیا جائے مگر بیوی صاحبہ آ لاے باتھوں سب کی خبر لیتیں۔ مگر مرزا صاحب حسب جا تیں عادت صرفر ما دیا۔ اس نے جب بیا تیں عادت صرفر ما دیا۔ اس نے جب بیا تیں عادت صرفر ما دیا۔ اس نے جب بیا تیں

منین او آگ بگولا ہو گیا لئیکن پیرے اوب سے خاموش رہا اور جلتا جھنتا مرد اصاحب کی خدمت میں حاضر ہوگر خاموش بیٹھ گیا۔ مرزا صاحب نے پوچھا تو کہنے لگے کے حضرت یوی صاحبہ نے أب كى شاك مين جو كستا خياب أورب ادبيان كى بين جي حيابتا تقائك ان كول كروول كراس خيال ے کہ جفرت سے نسبت ہے اور حفرت ای کی بیوی میں میں خون کے گھونٹ کی کروہ گیا۔ مرزا صاحب نے فرمایا یہ میری بڑی مست ہیں۔ میں کھے جی نہیں تھا۔ برکمال سے عاری تھا۔ مجھ کو جو م المال المال المالي المالية ا الله تعالى في محمد أسك صله من أونا كون تعبون سے مال مال فرمايا عمرة إصابحب في انتقال كا جب وقت قریب آیا توان کی بیوی ہے فرمایا کہتم قاضی ثناء اللہ صاحب کے بیبان یانی بت جل جانا یہ بہر قاضی صاحب کے اور کہیں ہوسکے گا۔ قاضی صاحب مرز اصاحب کے خلیقہ اعظم منے۔ چنانچہ انتقال کے بعدوہ پانی بت جلی آئی تھیں جب پانی بت کیا تو وہاں کے ایک رئيس كا والده في جوقاصى صاحب كي اولاد مين تفين جهي يوجهي بالحصيرة بالبيا تفايه مكان بين الك كوهرى كى جانب اشاره كرك كها كرمرة اصاحب كى بيوى وبلى ے آ كر اس ميں رہا كر تى تغيين - بيجيون كوڭلام الله اورمسائل ضرورييكي جسبسة الله تغليم ديا كرتي تقين \_ بردي عبادت گزار تنفين -اس روايت سے معلوم ہوا كہ وہ جہت نيك اور عابد و تقين \_ باقي بد مزاجي ايك دوبيري چيز ہے۔ای سلسلہ میں فرمایا کہ ایک تکھنوی برزگ کی بیوی بھی بہت بدخواور تیز مزاح تقیں۔ایک د فعدا نہوں نے بیوی ہے کہا کہ تم بہت برقسمت ہو کہ بچھ سے بچھ نفع حاصل نہیں کرنتیں ۔ حالا کید ایک برای محلوق اللہ کے فضل سے نفع اٹھاد ہی ہے۔ یوی نے جواب دیا میں کیوں برقسمت ہوتی بدقسمت تم موكهم كوجيم حيسي بيوي تنزملي بين توبهت خوش قسمت وون كذتم جيسا شو هرملا ساس واقعه ے معلوم ہوتا ہے کہ مفتقد تو یہ بھی تھیں مگر زی اعتقاد ہے۔ جنب باہم بے تعکفی ہومزاج نہیں بدلا كرتاان واقعات في بعد مقرمت اقدى سائيم مولوى صاحب في دريافت كياكماس فتمكى برمزاجي مصحط اعمال تونهين موتا ب فرمايا كمد التي جزين جن سائلال خيرجيط مؤجات میں صرف کفروشرک میں اور کسی معصیت ہے ایسانہیں ہوتا۔ بدمزاجی تو معمولی شے ہے۔ بعض

بدمزاجیان تو معصیت بھی ہوتیں۔ ہاں پیضرور ہے کہ معاصی سے اتمال کی تورانیت میں گی آ جاتی ہے۔ البت بدمزاج کو جائے کہ جن لوگوں سے اس نے بدمزاجی کی ہے معافی بھی مانگیا رے۔ اور استبعفار بھی كرتارہے تاكہ تلائي مافات ہوتى رہے۔ اس برائيك مولوي صاحب في فرمایا که آیک صورت میں تو استغفار وطلب معانی جھی بہت ہی گنزت کے ساتھ اس کے ذمہ جمع ہوجایا کرے گی کیونکہ یہ نوافظ ہر بہت وشوار معلوم ہونا ہے کہ جب بدمزاجی ہوفوراً اسکے مدارک کے معالی بھی ما نگ لی جائے اور توبہ بھی کر لی جائے فرمایا اگر علاج مقصود ہے تو مجھ بھی وشوارنبيل اگركسي كو يوميه بخارا تا موتواسكي دواجهي لوميه اي بينا موگ - بلكه بعض مرتبه دن بين كي كئ مرتبراً وی کروی دوابیتا برا ہے گی جیسامرض ہوتا ہے وبیان اسکاعلاج ہوتا ہے۔ جب بدمزاجی باز بار ہوگی تو اسکاعلاج بھی ساتھ ساتھ ہونا جا ہے۔

### افلت فكر

٢٣٩ - فرمايا كثر غلطيون كامنتا قلت فكرب - الرَّتفكروند بريه كام لياجات وغلطيان بهت كم ، و جاتی ہیں۔ اگر شاف و نا در کو گی شاطعی سرز دمجی ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت خفیف ہوتا ہے۔ اس واسطے میں انسان کی تعریف میں ہجائے حیوان ناطق کے حیوان متفکر کہا کرتا ہوں۔ کیونکہ بچھے انسان کی تعریف خوان ناطق کرنے میں کلام ہے اس لئے کہ ناطق کے حاصل معنی بین عاقل تواس تعریف م كا جاصل مد بيوا كبر عاقل صرف السان عن هيد دوسر العربوان ميل عقل تبين يا في جاتي مالانك مشاہرہ کے خلاف ہے دوسرے حیوانات میں بھی عقل ہوتی ہے اگر دوسرے حیوانات میں عقل نہ ہوتی توان کو تعلیم کیے دی جاسکتی تھی۔اشاروں پر کیے چل سکتے تھے۔اور میہ بدیمی امر ہے کہ تعلیم بلا عقل کے نہیں ہونکتی ہے و کیکئے ہاگل کو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا شدایسا سندھا سکتا ہے۔جیسا کہ جانورون کوسدھا جاتا ہے۔ بین نے خودا کیے واقعات کا مشاہرہ کیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں جا تع معجد کوجار ہا تھا اور میرے آ گے آگے آیک کتا بھی جارہا تھا۔ راستہ میں اس نے منہ پھیر کرمیری جانب دیکھا اور پھر چلنا شروع کردیا۔ کی بار

ايباي كيابلث بلث كرجحه كود بكما تقااور بجرحسب دستور جلناشروع كرديتا تقا اتفا قأاس كوراسته میں ایک کھلا ہوا مکان مل کیا اس میں داخل ہو گیا اور جب میں اس مکان ہے آ گے نکل آیا تو وہ مكان النظار كراس طرف واليس موكياجس طرف سي مين آيا تفارد يكھيئے يه كتاواليس موتا جا بتا تھا تگراس خوف ہے کہ ہیں میدمارے پیٹے نہیں وہ بلٹ نہ سکاحتی کدایک مکان میں پناہ لے کر'اس نے اپنے لئے راستہ صاف کیا یہ انظام بلاعقل کے نہیں ہوسکتا ہے۔فقط حواس ایسے انظام کے کئے کافی نہیں۔ بندر کے افعال تو اس سے بدر جہا زائد تیرت انگیز وعجیب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں آبک طوطا بلا ہوا تھا۔ میں نے اس کوچیوڑ دینا جا ہا تگر معلوم ہوا کہ جنگلی طویطے اس قتم کے بیالتو طوطول کواینے میں شامل نہیں کرتے بلکہ مارڈ التے ہیں اسلئے اسکے پر کاٹ کریونہی کھلا ہوا تپھوڑ دیا ' جاتا تقااوروہ آزادی ہے ہوا کھاتا بھرتا تقا۔ایک دن گھر میں اس کے سامنے کسی نے پان بناکر کھایااوراس پان میں تمبا کوبھی ڈالا تھا۔طو طےصاحب بھی موقع یا کریا ندان پر جادھمکے۔ یا ندان کھلا رہ گیا تھا جو بچے سے یان کترا چو نچ میں کتھا چونہ لیا جھالیہ لی اور کھا گئے ۔ مرتمبا کو کو جھوا بھی نہیں۔اس نے تمباکو کی بوے معلوم کریا کہ بیکوئی اچھی شے نہ ہوگی اس لئے اس کوئیں کھایا۔ ظاہر ہے سیا متیاز بلاعقل کے نہیں ہوسکتا ہے۔ ایک بلی ( بلی کا واقعہ بعد میں بڑھایا گیا ہے؟ ۱) ہارے تعمر بلی تقی ایک بارا سکے سامنے دودھ رکھ دیا گیا جس میں بھاپ اٹھ رہی تھی اس بلی نے اول منہ نہیں ڈالا بلکہ اس میں پنجہ ڈال کرویکھا جب پینے کے قابل ہوگیا تب بیا۔ جانوروں کے اس قتم کے ہزاروں واقعات آئے دن چیش آئے رہتے ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل كالم كه نديجه حصه ان كوبھي عطا فرمايا ہے۔ آج كل تو بعض جانوروں كوحساب تك سكھايا جا تا ہے (۱۲ جامع) چونکہ بیمسکلة تعریف کا انسان معی نہیں محض عقلی ہے اس لئے اگر کوئی محض حکمائے یونان کے قول کے خلاف تحقیق دمشاہرہ سمجھ کر تھوڑ دے تو کچھ حرج نہیں لیکن اشکال ہے ہوگا کہ حكمائ اسلام في تواليا بى لكها ب كمقل صرف انسان ميں بدوسر عيوانات ميں عقل نبیں۔اس اشکال کا جواب بہ ہے کہ حکمائے اسلام نے جس عقل کی فنی کی ہے اس مے مرادعقل کا وہ درجہ ہے جس سے احکام شرعیہ کی مابندی اوزی ہوجاتی ہے۔ مطلقاً عقل کی نفی مقصود نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شریعت نے جیوا نات کو ملقف نہیں کیا ہے لہذا فرمادیا کہ جیوا تات میں عقل نہیں، لیمی اتن عقل نہیں جومدار تکلیف ہو سکے دیکھتے مراہتی (جوبلوغ کے قریب ہو) مکلف نہیں بھر بالغ موتے میں مطلق موجا تا ہے۔ حالاً تكداس قليل مدت ميں ينبين موسكما كيد يہلے بالكل عقل ند تھی ۔اوراب ایک دم عقل کا چشمہ بھوٹ بڑا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مرا ہیں بلوغ سے پہلے بھی عاقل تھا \_ مگر معتد به عقل نه تقلی اور مدار تکلیف مطلق عقل نہیں ملکہ عقل معتدیہ ہے ۔ ہاں اس عقل معتدیہ كَ مَرَاتِب مِنْ بِهِي قُرِقَ صَرُور ، ومَا يَ جِنا تِحِينِهِ أَوْمِيونِ مِينَ وَمِا وَهُ عَلَى بَولِ بِ بِعَض مِينَ مَمْ \_ السے ہی بعض حیوانات زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں بعض کم خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات میں عقل ہے تو ضرور جس کی وجہ ہے انسان کی تعریف حیوان ناطن کے ساتھ چھے مبین تھیرتی مگراتی ہیں جسکی وجہ ے ان کومکاف کہا جا سکتا ۔

### مجذوب كحاقبام

ما - فرمايا مجذوب مختلف قنمول على موت بين الخض مجدوب كمات بين ييت بين خوشى ے خوش اور رہے ہے رنجیدہ ہوتے ہیں سارے گام عام لوگوں کی طرح کرتے ہیں بگر تماز روزہ كَ يَا بَنُونِينَ بِهِوتِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَا بِرَانَ يُرِكُنَ طَعَنَ كَرْتَ بِينِ وه انْ كَوْمِكَلّْف خيالَ كَرْتَ بِين طالا تكدان ميں وہ عقل تبيل ہوتی جوروار تكليف ہے۔ مان حوال سيح ہوتے ہيں ليكن ضحت جواس مدار تكليف فين مراكبر لوگ محت حواس وصحت عقل كفرق سے نا آشا بيں \_ بي اكبر كئي الدين ابن عربی نے بیان کیا ہے کہ جیسے حیوانات ملکف نہیں حالاً تکہ جلتے بھرتے گھاتے بیتے اور سوتے جا گتے ہیں دوست رقمن کو پہچاہتے ہیں۔ایسے ہی بعض مجدوب بھی باوجود ان سب افغال کے صدورے غیرمکلف ہوتے ہیں۔ حاصل سے کہوہ عقل جو مدار تکلیف ہے۔ مدحیوا تات میں ے معرفان میں باق نید بات کہ ایسے مجدوبوں میں کیافرق ہے سواس میں میری رائے میہ ہے كدان كے ساتھ الل وقت كے اہل بصيرت صلحاء كامعاملية بكھا جائے اگروہ ان كے ساتھ اوب و تعظیم سے بیش آتے ہوں تو وہ بجد وب ہار کی ہے اور نی نہ کی جائے اور اگر وہ اسکی طرف توجہ

مذکر نے ہوتو یا گل مجھا جاوے۔ باتی ان مجاذیب کا اتباع کرناکسی حال میں بھی جائز نہیں ۔ کیونکہ جب وه مكلّف ای نیس تو وین حیثیت ہے ان کے قول وقعل کا کیااعتبار ۔ پیٹراس سلسلہ بیس فر مایا دیو۔ بنزيين ايك مجذوب من ينش الدين جوفاري بولت من مراوك ايت برزرگول كفرماني ے جائے تھے کدریا کو بی طور پر غیر سلمین کے عامی ہیں ۔ اور پر بھی تجب کی بات ہیں جیے ملا تک کفار کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو درندوں سانیوں اور پچھوڈاں ہے بچائے ہیں۔ایسے ہی ایسے ہی البعض مجدوبوں کے سپر دیے خدمت کر دی جاتی ہے کہ اہل باطل کی جمایت کریں بہر حال ہم لوگ طالب علمی کے زمانہ میں ان مجذوب صاحب ہے کہا کرتے تھے کہ دعا سیجے کہ بینے پرسلمین مغلوب ہو جائیں تو دوجواب میں صرف میر کہا کرتے تھے کہ خدا خرکندر خدا خرکند جب ان مجدوب کا انقال ہواتو میں افسوں کرنے لگا تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ آئے ہمازاد ممن مرگیا ۔ ابی سلسلہ میں فرمایا تکویی خدمات جن لوگون کے سپروک جاتی بیل عمویا اعلی ورجہ کے بیس ہوتے جیسے ملازم برے یا جیوٹے ایسے بی ان کا حال ہے۔اور سالکین حضرات انبیاعلیم السلام کے جانتین ہیں۔ قرب و فعنيات كااعلى درجه يركحت بين البيته الركوني جامع مواسكا ذكرتين اس فرق كودوسرى مثال مين یون مجھے کرمیدوب تو جھزمت خفرعلی السلام کے مائند ہوتا ہے اور سالک حفرت موی علی السلام كى ظرر - اور طام ريخ كه حضرت موى عليه السلام كاورجه جفرت حضر عليه السلام ي مبت والكدي خواہ حضرت خضرول ہوں جیسے کہ بعض کا خیال ہے یا نبی ہوں جیسے بعض اوگ کہتے ہیں مگرموی عليه السلام اولوالعزم عن عن اس اس لئے قرب وفضيلت عن ذائد عن اس اس اسلم عن فرمايا كيعض جاال صوفى كها كرتے بين كالمطريقت علم شريعت سے بر ها بنوائے۔ چناني حضرت موكل عليدالسلام كوجوكدعا لم شريعت تصحفرت خفركو حضرت موى عليدالسلام كي خدمت مل بهيجاجاتا ك عالم فتح تحصيل علم ك لي جيجا ميا اسكاعكس نبيل كيا كيا كه حضرت خصر كو حضرت موك عليه السلام كي غدمت مين جيجا جاتا مكر بيدوعوي اوراستدلال دونون بإلكل غلط مين يه حضرت خضر عليه السلام كريفاوم طريقت نبين بلك مكويديه بين جوعلوم شريعت ك مقابله مين بهت كم ورجه ك میں اور موگ علیدالسلام طریقت میں بھی ان ہے بر بھے ہوئے میں باتی حضرت موی علیدالسلام کو

حضرت خضرکے پاس بھیجنا وہ اس دجہ ہے نہیں تھا کہ حضرت خصر کے علوم انصل ہیں اور جصرت موسیٰ علیالسلام کواتکی اختیاج ہے بلکہ اس بھیجنے میں حکمت موسیٰ علیه السلام کی ایک خاص اصلاح ہے۔ لیعن اپن شان بلند کے مطابق الفاظ کی جھی رعامیت کراریا کریں اور عبارت کے آ داب بھی ملحوظ ركهاكرين \_واقعه بيب كركس مجمع مين حضرت موئ عليه السلام في ميجه وعظ بيان فرمايا تضا-اس مجمع میں ہے ایک مخص نے بوجھا کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں ہوں۔اس جواب کے عنوان کوئل تعالیٰ نے بہندہیں فرمایا کہائے آپ کوئل الاطلاق سب ے زیادہ عالم کہاجائے بلکہ اس قید کے ساتھ جواب دینا جا ہے تھا۔ کدعلوم مقصودہ میں سب سے اعلم ہوں گومرادیبی تھی ۔ مگراس قبد کالفظول میں بھی ظاہر کرنا جا ہے تھا ای پرارشاد ہوا کہ ہمارے آیک بندہ خضر ہیں ہم نے ان کوا مسے علوم دیتے ہیں کہ آپ ہیں جانے۔بس اب آپ جا کراس بنده لین حضرت خضرے ملاقات کیجئے تا کہ مشاہدہ ہوجائے کہان کووہ علوم دیے گئے ہیں جو آ ب كونيس دية محية محيد - كوان كي علوم ورجدوم تبديس آب كي علوم سي بهت كم بيل - بهر عال حضرت موی علیہ السلام کو الفاظ کا ادب و رعایت سکھانے کے لئے سفر کا حکم ہوا تھا۔ نہ کہ علوم تكوينيه كى نضيلت كى وجد سے \_اى سلسله بين فرمايا كه ناوا تف اوگ مجھ پراعتراض كرتے بين كه بعضة أن والول كي لئ يتجويز كما جاتاب كمجلس ميس غاموش بين حربو موالات كالم كو بجهات نہ ہوگا مرو کھے لیجئے کے حضرت مولی علیہ السلام سے حضرت خضر نے جوان سے درجہ میں بہت کم منے یہی شرط تھی افلا تسئلنی الغ "اورانہوں نے بخوشی اس کومنظور بھی فرمالیا تھااس واقعہ ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر صلح اصلاح کے لئے مناسب اور جائز شرط مقرد کرے تو سیجھ حرج نہیں اورطالب کے لئے ان گااتباع ضروری ہے۔اس سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت موکی وحضرت خصر علیما السلام کے قصہ میں قتل غلام وخرق سفینہ کے متعلق ایک طالب علمانہ اشکال ہے کہ اگر ہے امور جائز تھے تو حضرت موی علیہ السلام نے اعتراض کیوں کیا اور اگر ناجائز تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا ارتکاب کیوں کیا خصوص جبکہ پنجیبر وقت حضرت موٹی علیہ السلام ان پرنگیر مجھی كرد بے تھے۔اس اشكال كا اجمالي جواب بيرے كديدا فعال قواعد كى روے بظاہر خلاف شرع تھے

اس كي معرب موكان اعتراض كيا اور حكمت وصلحت معلوم بون هي العد خلاف ترع بنه يقيد چونکہ حضرت خضراس حکمت کو جائے تھے اس لئے انہوں نے ارتکاب کیا ۔اس جال کی تفصیل جوطلبے کے لئے طرب انگیر ووجد آور ہے میری سمجھ میں بیا آئی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی شريعت حضرت خضر عليه السام يرجمت نتقى - كيونك حضرت موى عليه السلام كي بعثت عام نتقى بلكه ایک خاص جماعت لیمن بن امرائیل کے لئے تھی دیکھیے حضرت خضرعلیہ السلام نے آپ سے بوقت ملاقات دریافت کیا تھا کہ آپ کون بین آپ نے فرمایا تھا موی حضرت خضر نے اس پر کہا تقاوہ مؤی جو بنی اسرائیل کی جانب مبعوث ہوئے ہیں ۔ آپ نے فرمایا تھا جی بال پیمر جملہ معترض كطور برفرمايا بعثت عام صرف بهار بدرسول مقول صلى الله عليه وسلم بن كافتن اورسي دوس بن ورسول كى بعثت عام ندهى مراس برايك مشهورا شكال ب كرمضرت نوح عليه السلام كى بعثت الرعام نتقى توان كے ندمائے سے تمام عالم كيوب غرق ہوا۔ليد احضور على الله عليه السلام بی کے ساتھ لعث عامد کی تخصیص میں رہی علاء نے اس کے مخلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب جومیری مجھ میں آیا ہے اور کہیں نظر ہے تیں گز رابیان کرتا ہوں۔ احکام کی دوسمیں إلى - اليك اصول جيسے تو حيد ، رسالت ، حشر ونشر ، دوز خ و جنت وغيره - دوسر يفر درع جيسے وضو، عَسْلِ ، نمان روزه ، ج اورانكي جزئي خصوصيات وغيره اصول بين تو برني كا ابتاع عام طور برفرض ہے۔ کوئی فرد بشرال سے متنی تہیں ہوتا۔ جو تحص اصول کو نہ مانے گاوہ کا فر ہوگا۔ دنیا میں بھی مرا كالمستخنّ اورة خرت مين بهى ـ باتى فروع مين وجوب الناع بيه بجرسيد الانبياء محر مصطفى صلى الله علیہ وسلم کے کئی ہی کے لئے عام نیس ۔اس شخفین کے بعد کوئی اشکال نیس رہا۔ کیونکہ حضرت نوج عليه السلام كي وغوت اور اي طرح تمام انبياء غليمالسلام كي دعوت اصول بين عام تقي چونكه توحيد وريالت كايب في الكاركياس لي الكاركاديد عرب غرق كي كي معاصل هذا لجواب أن يلعثة نبيننا صلى الله علية وسلم عامة من جميع الوجوه وبعثة سائر الرسل و الانبياء عامة من وجه و حاصة من وجه فانظروا ابها الطلاب. ما احسن هذا المجواب ما واينا ما يقاربه في رسالة "(ولاكاب، السي كيان في أصل قصيل

جانب مودفر ما كربيان فرمايا كمالحاضل جفنرت خفز علية السلام دومرى تثريعت تحصيرو تتص اورجس شريعت كي حضرت خفير علية السلام بيرويت منجله السكة ويكرا حكام سي يتلم بهني احمالا معلوم بهوتا ہے کہ الہام ججت قطعیداور واجب العمل ہے اوراس احمال پر قل غلام اورخرق سفینہ پر کوئی اشکال نهين وبهتا ميونكه بمكن ہے كه حضرت خضر عليه السلام كواپيا كرنے كا البام ہوا جوا كى شريعت ميں بريان قاطع تقار اور دوسري نصوص عامه قطعيدالهام كي فطعيت كي وجه سيدان جزيرات خاصه كي حق بين منسورة موكن مون كيونكراك قطعي ووسرت قطعي كي ليتم ناسخ موسكتا ہے۔ اور الرعلي ميل التغزل البام ان کے یہاں جمت قطعیدند ہو ملکہ دلیل طنی ہوتے بھی گنجائش ہے کیونکہ ممکن ہے ان کے بہاں بھی قاعدہ ہو کہ عام قطعی کی تخصیص مطلقا دلیل طبی ہے جائز ہے خواہ وہ اس سے مہلے سی قطعی ہے مخصوص ہو یا شہو۔ اور وہ شرط منہ وجیسے ہمارے بہال ہے کہ اول آیک بارکسی سے تطعی ت تخصیص ہو جاوے اس کے بعد پھر دلیل طنی خبر واحد یا قیاس سے تخصیصا جائز ہوتی ہے اور الہام اس درجہ کی بھی دلیل میں ہے۔آس متر ایعت میں یہ شہوا دراس بناء پر الہام سے دوسرے عمومات کی محصیص موجاتی مو۔ اور چونکہ میہ جواب بدرجہ منع ہے اس لئے ان مقدمات پر وکیل لائه كَيْ صَرورت مَنْتِينَ والله اعلم بالصواب يلل في الله جواب كو حصرت مولايا خليل إحمد صاحب كي خدمت مين بيش بيا تقامولا تافي ببت يستدفر مايا تقاراتي سلسله مين فرمايا كي بعض برزگون نے حضریت خصرعلیہ السلام کے ساتھ زیادہ شغف کا برتاؤنہیں کیا۔ عالیّا حضرت ابراہیم ادہم کا واقعہ ہے آن ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ملا قات کی۔ پھڑ پوچھا مجھے پہچا تا۔ انہوں نے فرمایا مجھے پیچائے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالی کی مشغولی ہے اتنی فرصت ہی نہیں معرت خضر عليه السلام في خود على بتا ديا كه مين خصر عول انبول في فرمايا بمبتر مكر مجف كيا حضرت خضرعايية السلام في فرمايالوك توميري بلاقات كي تمنا كرتے بيل انہوں في مايا جي ہان مرتے ہوں کے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایالوگ مجھ سے دعا کرایا کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا كرائي - البول في فرمايا أن كاور بارعام بي مرفض كے لئے درواره كلا مواج يكى واسطه يرموقوف تبين جو يجم محص مانكنا ہے ميں خود بن مانگ لون كا حضرت خصر عليه السلام نے

اصرار فرمایا توانهون نے کہا جمتر ہے آگزا ہے وعائے واسطے تم ہی وے رہے ہیں تو یہ دغا کردیجے كه مجه كونيوت ال جائے حضرت جعتر عليه السام نے فر ما يابيد عاليميے ہو كتی ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئ (اور سخيلات شرعيدي دعا ناجا رُن ع ) انهول في كما كريس في آب كاصرار برايك دعاك فر مائش کی تھی وہی آ ب کے قابوے باہر ہے۔ای سلسلہ گفتگو کو جازی رکھتے ہوئے فر مایا کہ ایک مرتبہ چندی تنین تظیم کے بیں بیٹے ہوئے تھا جادیث کا بدا کرہ کردیے تھے صرف ایک بررگ محوشہ میں علیدہ بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت خضر علیہ السلام ان نے پاس آئے اور کہا کہ آب كيول الن فضيلت مع وم رجع بين شريك جوكرا خاديث منين ان برزگ في دريافت كيا كرميد حضرات احادیث کس برایت کرتے ہیں حضرت خضرعلیدالسلام نے جواب ویا کہ سفیان توری اور ابن عید دغیرہ ما سے نقل کر دہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو تحص خودی تعالی سے بلا واسطه روابیت کرتا ہوا ہی کوان وسالط کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فر مایا ک اس وعوى كن دليل كيا بيانهون في فرمايا كنيدليل مديني أله بيكوتومين بيجانيا مون كياسي جمعر عليدالسلام بي ليكن آب بحضيس مجانة ليني ميرے مقام سے ناآ شنا بين دهرت خصر غليد السلام فرمايا بحصوا ج معلوم مواكبعض اولياء التذكويين بهي تبيس بهيا سامول مريرسب واقعات غلبه طال کے بین جومختاج تاویل جیں احکام اصلیہ نہیں۔اس کے بعد حضرت اقدین نے فرمایا کہ ميرے أيك مامون صاحب شايداى بناء يرفر ماتے جون كريد جوشت ورمقولدے ولي راول ك شناسد سيجي نبيس به بلك يول كمناجا بين كدولي وانبي ي شناسد كيونك اولياء كاجوال اور فدات مخلف ہوئے ہیں ایک حالت اور مذاق والا ولی روسری حالت اور غراق والے ولی کوئیس پیچان سكتابهان ني تمام مقامات كاخام موتاب ابناك وه برول كو يجيان سكتاب (البستراس مقولے کے بیمعنی لئے جا کیں کہ غیرولی ولی گوئیں پہیان سکیا خواہ ولی پہیان سکے یانہیں تو سیحے ہوسکتا ہے ا جامع ) ال تقرير كو جارى و كلت موسة فرمايا - و تكفيّه يوليس ك دو محكم بين أيك ظاهر بوليس جو تھلم کھلا کیٹر ڈھکڑ اور دار و گیر کرتی ہے حفاظت وغیرہ کے فرائض کوانجام دیتی ہے ایک خفیہ بولیس جوخاموشی اور پوشیدگی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے۔ بار ہاالیا ہوتا ہے کہ ظاہر پولیس خفید پولیس کو



پہیان بھی ہمیں عتی ۔ چنانچ ایک مرتبہ کی خفیہ پولیس والے پر ظاہر پولیس نے گوئی مقدمہ چلا دیا ۔ بے جارہ ہولیس نے کہا کہ بیس حاکم ہے بھے تنہائی ، بیس کہنا چاہ ہوں ۔ نہائی میں اپنے کا غذات وغیرہ دکھلائے ۔ جا کم نے کوئی قانونی جنائی نکال کر بیس کہنا چاہتا ہوں ۔ نہائی میں اپنے کا غذات وغیرہ دکھلائے ۔ جا کم نے کوئی قانونی جنائی نکال کر بری کر دیا ۔ مرخفیہ بولیس سے اعلی حکام اس مخص پر نا راض ہوئے کہ تو نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام ہیں دیے اور ملازمت و محکمہ کاحق اوائیس کیا ۔ تو نے کیوں خام ہر کیا کہ میں خفیہ بولیس میں مانازم ہوں ۔ بچھ کو خام وقی سے جبل خانہ جانا چاہتے تھا اور دہاں بھی اپنے فرائض انجام دیتا ۔ اس طرح اولیاء آللہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض اولیاء عوام میں ایسے ملے جلے ہوتے دیتا ۔ اس طرح اولیاء آللہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض اولیاء عوام میں ایسے ملے جلے ہوتے ہیں کہلوگ ان کوغواہ ولی ہو یا غیرولی بیجان میں جائے ۔

طلب صادق

۱۳۸۱ - ایک صاحب نے جوایک تغییر کے مختلف جصے للک میں شائع کر بیکے ہیں جفرت والا کے تحریف والا کے خدمت میں اپنی اصلاح کا تعلق پیدا کرنے کی ورخواست بیٹی ۔ حضرت والا نے تحریف والا کے ۔ اس کے ۔

يا بورامضمون لقظ باغظ فافطات كيساته ارسفان جادوال يعنى حالات مغريس بسلسله مفريكا فيورورج ب- وسل



### مدعى شرافت اورغريب عوام

٣٩-فرمايا آج كل جولوگ شرافت كي مركي بين وه على العموم غريب اقوام كي تحقير كرتے بين اورادهران غريب اقوام كورخيط موائب كهوه اني حدسياً مح برهنا جائب بين مير مزريك دونول فریق تکبر وخود بنی میں گرفتار ہیں۔ کیونکہ مرعمیان شرافت تو تھلم کھلاتے قیر کرتے ہی ہیں اور۔ دوہمروں کی تحقیر ظاہر ہے گئیں تکبر ہے اورغریب اقوام اپنی برادری کوذلیل سجھتے ہیں۔ای واسطے اس سے جدا ہو کر دوسری براور اول میں شامل ہونا جا ہتے ہیں۔ اور بنہ بھی تکبر ہی ہوا کیونکہ اینے بهما نيول كو بنظر حقارت و يكفته بين - اسي سلسله من فرمايا كه يعض نصوص سے تو تمام انسا نول مين مساوات معلوم ہوتی ہے اور بعض نصوص سے تقاضل اور مراتب کی بیتی مفہوم ہوتی ہے۔ میں نے اس کے متعلق ایک مختفر مگر جا مع مضمون ایکی کا نبور میں لکھا تھا۔ اس تضمون سے معلوم ہوجائے "كا كدان دونون فتم كنفهوش مين كوني بغارض ثبين - اوريه بحي معلوم موجائة كا كدمساوات كالكيا محل ہے اور تفاضل کا کیاا ور مساوات و تفاضل کی حدود کیا ہیں ۔ (احقر اسعداللہ عرض کرتا ہے کہ بیہ مقرون کا نبور کے رسالہ الا دب کا نبور یا بت ماہ رمضان کے ۱۳۵ ص ۱۳۸ پرشالع ہو چکا ہے۔ اورغالبًا اليوريين جمي بسلسله امدادالفتال في شالع بهو كالسايس بيهال تميما للفائده إسكا خلاصه بيهان مجفى لكه تأبول \_

حفرت ہے۔ ان کا جوالی کیا گیا کہ بعض تو میں دوسری تو مول کی تحقیر کرتی ہیں اور بعض تو میں بلاولیل اسے کودوسری قو مول میں داخل کرتی ہیں۔ میدونوں فعل شرعا کیسے ہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ یہ دونوں فعل شرعا فیضی میں ۔ مہلا تفریط ہے دوسر الفراط ۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ نصوص شرعہ کی اس باب ہیں دونتمیں ہیں ایک شبت مساوات ایک شبت تفاصل اور جوئکہ نصوص بین اتعارض ناممکن باب ہیں دونتمیں ہیں ایک شبت مساوات ایک شبت تفاصل اور جوئکہ نصوص بین اتعارض ناممکن ہیں ہے اس کے ہرائیک کا محل جدا قرار دیا جائے گا۔ پس نصوص مساوات تو آ خرت کے متعلق ہیں کی نجات کے کہ ایک خوات کے مدار ہوئے میں اسلامی حقوق میں اور دین کمال حاصل کی نین نجات کے کہ دار ہوئے میں اسلامی حقوق میں اور دین کمال حاصل کی نین نجات کے لئے ایمان و کمل صالح کے مدار ہوئے میں اسلامی حقوق میں اور دین کمال حاصل کی نیس نو مون کے پیچھے نماز

پڑھتے ہیں اور نصری ہدہوتے ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور نصوص تفاوت احکام دابعد الله المصال الدینوید کے باب بین ہیں جیسے شرف نسب یا نکاح میں کفاءت جی کہ جواتو ام جرفا اعلی بلی المصال الدینوید کے باب بین ہیں جیسے شرف نسب یا نکاح میں کفاءت جی کہ جواتو ام جرفا اعلی بلی مشہور ہیں جو دان میں بھی باہم وگر تفتاوت شرعاً معترب فریش پر فضیلت ( گووہ عربی ہی ہیں) بقیر قریش پر فضیلت ( گووہ عربی ہیں ہیں) بلی شرک پر فضیلت ( گووہ عربی ہی ہیں) دلاکل شرعید سے تاہم الب ہونے کی دوا اور دوسروں گواعت اور المواج ہیں باجولوگ بلا دلیل شرکی بردی قوموں ہیں داخل ہونے کی دوسری کوشش کی تو ایل ہونے کی ہوست کی مشکر ہے ہیں دونوں افراط وقفر بط میں بین بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں گوا لیا تھی ہیں بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں گوا لیا تو اپنی تو میں گوا لیا تو اپنی تو میں ہیں بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو میں گوا لیا تو دونوں جا میں ہونوں پر واجب ہے گوا فراط وقتی گوا ہونے کی گوشش کی جا تو دونوں جا کہ تو ان دونوں جا میں کو دونوں ہی جو کہ میل اور دونوں ہیں جو کہ میل اور دونوں کا امیل مقدود ہے۔ ا

### احتياط

ه المست فرمایا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بسار ہ المست کی تغییر بظر زجد بدار سال خدمت کردہا ہوں اس پر تقریق کھوری ہے۔ پھر مول اس پر تقریق کھوری ہے۔ پھر فرمایا کہ میرامعمول ہے کہ تقریق کے لئے جو کتاب آتی ہے اگر میں اس پر تقریق نہیں لکھتا ہوں تو فرمایا کہ میرامعمول ہے کہ تقریق کے لئے جو کتاب آتی ہے اگر میں اس پر تقریق نہیں لکھتا ہوں تو والی کردیتا ہوں گواس نے بہر ہونا نظام کیا ہو۔ کونکہ جھینے والے کامقصود تقریف ہے جب وہ حاصل تین ہوا تو کتاب کا تعریفاً درست نہیں۔

### 67

الله - فرمایا بیس دارجی مند والے والول سے بھی بلا ظاہری استرکاف کے ل لیا کرتا ہوں۔ فیروز بور کے ایک مناحب نے لکھا تھا کہ بیس کوٹ پتلون اور ہیٹ کی وضع میں آیا بیا ہتا ہوں۔



میں نے الکھ دیا کہ شوق سے آئے۔ آپ اگر ظاہری اہم اض میں جتلا ہیں تو میں باطنی امراض میں اس فی امراض میں گرفتارہوں۔ آئیک مرافض کی دوہرے مریض سے ملاقات میں کیا خرج ہے گرا شکے ساتھ یہ بھی الکھا تھا کہ خانقاہ میں ضہرانے گی اجازت نہ ہوگی۔ دو مری جگہ منا حب انظام کردیا جائے گا تا کہ نہ آئیک خانقاہ والوں سے اذبیت ہواور نہ ان گوآب کی حالیت سے دخشت لیکن وہ جب آئے تو یا لکل ملاین کرآ ہے۔

#### رعابيت

۳۲-فرمایا جولوگ محض ملا قات کے لئے آتے ہیں ان سے خشونت بر تنا نافع ہیں۔ البتہ اگر کو کی شخص مرید ہویا زیرتر بیت ہوتو اس پر بھتر رضر ورت بھی کرنا نافع ہے۔

### مسلمانون كامحت

سوم - فرمایا آج کیل میں اس کو دیکھا کرتا ہوں کہ بچھے طور پرمسلمانوں کی بچی محبت وحمایت کرنے والاکون ہے مجھے ایسے تھی سے محبت ہوجاتی ہے۔

#### حسن بيندي

۱۹۷۳ فرمایا لوگ کہا کرتے ہیں کہ تعفرت مرزا مظہر جان جاتان جس پرست تھے۔ گریل،
کہتا ہوں کہ یہ خلط ہے۔ پرسنش تو مغود برجق کی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب شرف خدا پرست تھے۔
ہاں جس پیند ہے لین اطافت مزاج و نظافت اصلاس کی وجہ ہے ہر نے کوشین وجمیل اور صاف سخفراد کھنا چاہے تھے۔ کسی آ دمی کسی من کسی چیز کی تخصیص نزشی ۔ ( تذکرہ آ ب جیات میں آزاد مرزا عنا حب کے جو خالات کھنے وہ قابل اعتبار نہیں ۔ مرزا صاحب شنخ المشائخ ہیں ہا استعلی مرزا صاحب شنخ المشائخ ہیں ہا استعلی مرزا صاحب شنخ المشائخ ہیں ہا استعلی فورا جا جا ہے ہیں مرزا صاحب شن المشائخ ہیں ہی ہے تھی ۔ چنا نچہ خوبصورت اور صاف لباس والے کی گود میں مرزا صاحب شنے المشائح ہیں والے کی گود میں مرزا صاحب شنے المشائح ہیں ہو اللہ کی گود میں مرزا صاحب میں میدلوا ف بھی ہو تھے۔

### مَا مُول كَي تَجُورِين

۳۵ - فرمایا ایک صاحب فی المان ہے کہ نیا مگان تیار ہوا ہے۔ دونام زیر تجویز ہیں انٹرف البیو ت اور بیت انٹرف سے جونام مناسب سیمین مطلع فرما کیں۔ میں فی گفتا ہے کہ دو سرانام مختصر ہے۔ وجہز تیج کی کئی نہیں لکھی۔ اب ان کو اختیار ہے جو جا ہیں رکھیں ۔ بعض الوگ محارات بنوا کر درخواست کرتے ہیں کہ ایسانام تیج پر کرد ہجے۔ جس میل آپ کا نام بھی آ جائے مگر جھے ایسا نام بھی آ جائے مگر جھے ایسانا ہوں والا کہ ناموں کے رکھنے میں اللہ تعالی نے مصرت کو ایسا ملکہ عطافر نامانے کے بایدوشا برایا )

# مصالح كإخيال

۲۹۱- ایک صاحب فروای برجیجیجاد حضرت فی این پر جواب فوا و الے کے حوال کرے فروای کی کرانے والے کے حوال کرکے فروای کی گرین کی میں نے اور جو دیا جائے یا تجریری گرین کی میں نے باوجود یک زبانی جواب میں کھا تھا کہ جواب دیا کیونکہ میری عادت ہے کہ تجریر کا جواب تجریر کا جواب تجریر کا جواب تجریر کا جواب تقریر کے دیا کرتا ہوں اس میں بہت مصالح ہیں۔

#### تغارف

24- ایک ن رسیدہ صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت کل کس وقت زیارت ہو سکے گافر مایا
کو کل تن کو آجا ہے جب دو سرے اصحاب کو بلایا جائے تو آپ بھی جھے کواپن موجودگی کی اطلاع کر ادیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں ڈھائی برتن حاضر خدمت رہا ہوں۔ چفرت نے فر مانیا کہ آپ کو جو جواب دیا گئیا ہے آپ اسے جھے یا نہیں ۔ کھے منگوت کے بعد کہا نہیں ۔ حضرت نے برا کہ جو جواب دیا گئیا ہے آپ اسے جھے یا نہیں ۔ کھے منگوت کے بعد کہا نہیں ۔ حضرت نے جواب کو برایا کو جو جواب دیا گئیا کہ میں واحال کر بران حاضر عواب کو بران مانی برین حاضر عواب کو بران مانی بران حاضر خدمت رہا ہوں ۔ حضرت نے فرمانیا کہ عالی آپ اسے اینا تھارف کر انا جائے ہیں ۔ حال الگلہ تعارف کر انا جائے ہیں ۔ حال الگلہ تعارف کر انا جائے کہ کیا آپ نے درکا ان مانی کو چھوڑ گئے میں ہوئے کہ کیا آپ نے درکا تھا دی کہ تعارف کر دیا تا کہ باتی رکھنا کہی درکا تبت وغیرہ سے تعلقات کو قائم رکھا ہے کہ تعارف درہتا جال کے لئے تا کہ باتی رکھنا کہی



مشكل نين الرحم إزكم برميني إيك خيريت طلب خط اى لكرديا جائے تو بھى كافى ہے۔

# صبح ٩ ا جي جيارشنبه التمبر ١٩٩١ء هنؤ

تصتع

۱۳۸۰ ایک صاحب اجازت کے کرزیارت کے لئے حاضر ہوئے اور دروازہ کے قریب ایک بیٹے ہوئے خص ہے فوٹ کر بیٹے گئے ۔ فر بایا بہت جگہ خالی ہے ادھرا آرام سے بیٹے کے افسوں ہے کہ اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا کہ اس طرح بلا ضرورت ان کر بیٹے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا کہ اس طرح بلا ضرورت ان کر بیٹے ہی ہے گئی گواؤیت ہی ہوتی ہے ۔ بیٹے میں کہ جھتے ہیں اور برد سے کہ کہ دوم ان بیٹے نا بیٹے ان میں بیٹے نا میں جو تیوں میں بیٹے نا میں کردیا ہے ۔ بیٹر میں کا میادر برد سے کہ کہ یہ ان کہ کہ کہ یہ ان میں بیٹے نا میں کردیا ہے ۔ بیٹر میں کام اور برد سے کہ کہ یہ ان کہ کہ کہ یہ ان کہ دیا تھتے ہیں دیتے کہ کہ ان کہ دوم ان میں بیٹے نا میں کردیا ہے ۔ بیٹر میں کاف وضع سنت کے بھی خلاف ہے ۔

### تساك

بہتے طریف صاحب نے فرمایا تو پھر زمین کا پھیر معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے ظریف صاحب نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تھانہ بھون جا مطلب یہ کسے ہو سکتا ہے ظریف صاحب نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تھانہ بھون جا کرور یا دفت کر لیجنے وہاں ہر محص آت بدھ ہی بتا ہے گاہی میصرف زمین ہی کا پھیر ہے۔ یہ ت کرور یا دفت کر لیجنے وہاں ہر محص آت بدھ ہی بتا ہے گاہی میصرف زمین ہی کا پھیر ہے۔ یہ ت کرور یا دفت کر لیجنے وہاں ہر محص آت بدھ ہی بتا ہے گاہی میصرف زمین ہی کا پھیر ہے۔ یہ ت کرور یا دفت کر لیجنے وہاں ہر محص آت بدھ ہی بتا ہے گاہی میصرف زمین ہی کا پھیر ہے۔ یہ ت کہ سے بنیس بڑنے اور نا راضی ختم ہوگئی۔

وعده كاياس

۵۰-وصل صاحب بلکرای نے عرض کیا کداخبارات میں شائع ہوا ہے کہ بلکر نے حکومت برطانہ کو بہت بخت جواب دیا ہے گئم ہم کولسطین کے بریوں کی طرح نہ بھیا جوتمہار ہے کم وتشدہ کاانسداوی کر سکے ہم تمہارے چکے چھڑا دیں مجھٹرت نے یہ س کرفر مایاان لوگوں کی شدمے کا اعتبار نہ جنگ کااور جب اپنے وعدہ ای کا پاس نہ ہوتو کمی جیز کا بھی اعتبار تیں ۔

رياوسمعه

ا۵-فرمایا آج کل لوگوں نے بیل میں جانا فرض اور عبادت مقصودہ بچھر کھا ہے گووا جبات کا اجتمام نہ بوگوفرائض کی فکر نہ بولیکن جیل میں جانے کو تیار بین عموماً صرف ریاوسمعہ اس برآ مادہ کرتا ہے۔ اگروین جذبہ بوتو تمام اخور دیدیہ مکسال طور پرانجام دیے جائے۔

و صل کی بات ہے تکلیف میں ہوتی

۵۲ فرمایا جوبات و حتک کی ہوتی ہے گو ہے با گیا ہی کے ساتھ کیوں نہ ہووہ نا گوار میں ہوتی اسے ماتھ کیوں نہ ہووہ نا گوار میں ہوتی ۔ ایسی بات میرف این کونا گوار ہوتی ہے جس کو بید خیال ہو کہ ہمارا اوب واحر ام کیوں نہیں گیا گیا۔ اللہ میں بات اللہ میں ہوتا۔ البتہ ہے وجھگی اور بے کی بات سے ضرور او بیت ہوتی ہے۔ الحمد للد یہاں اسکاوسور پھی نہیں ہوتا۔ البتہ ہے وجھگی اور بے کی بات سے ضرور او بیت ہوتی ہے۔

سوال کے متعلق قواعد

۳۵-ایک عمر معز زصاحب نے بوجیما کہ محل یہ و میں مشان کے کیا معنی ہیں۔فر مایا آستا خی معاف ہوائی دفت اس سوال کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں تو ضروری یا تیں دریافت کرنا عائیں اس میں ملاحظ فرا الے اور جو کو فرق سے بھی کے جاسکتے ہیں۔ قرآن شریف اٹا ہمل ہیں عدمت ہے کہ مندا مینا کراس کے معانی بلا تکیف بیان کروئے جا کیں۔ اگر کو گی شخص تمام عربی خدمت قرآن میں صرف کرے اور تقامیر کا مطالعہ رکھے تب بھی جب اس کی کوئی آیت آیے گی اس کو فرو تو ورونکرو تین کی ضرور ت پڑے گی۔ آیے کو کم از کم میری بیاری کا تو خیال کرنا جا ہے تھا کہ غور وفکر اور طویل تقریر سے تکلیف ہوگی جسوصاً اس حالت میں کہ میری تقبیر بیان القرآن موجود ہیں جو رفکر اور طویل تقریر سے تکلیف ہوگی خسوصاً اس حالت میں کہ میری تقبیر بیان القرآن موجود سے اس میں ملاحظ فر مالیت اور جھے کو خو وتفیر کے مضامین ہروفت متحضر نہیں دیتے ۔ بعض او قامت میں خووا بی تقبیر و کیفنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔

جۇڭ كے كام ناپائىدار ہوتے ہيں

۱۹۵-فرمایا جس قدر کام جوش کے ہوتے ہیں سب کے سب غیر مستقل اور ناپائیدار ہوتے ہیں اور کچھدنوں میں جس فیر مستقل اور ناپائیدار ہوتے ہیں اور کچھدنوں میں جنتم ہوجاتے ہیں اور جو کام تدبر وتفکر کے ساتھ تدریجا انجام دیئے جاتے ہیں وہ محکم اور مثمر ہوتے ہیں۔ ویکھے تیز بارش سے بیدادار بیس ہوتی اور بلکی بارش سے کھیتی خوب اہلماتی

## دین کی بے قدری

 میں نے فررا لکے دیا کہ لوگ اس فتم کے مضمون پیند جیس کرتے ہیں لہذا میری رائے ہے کہ اس مقتمون کو بند کردیا جائے وہ ارکان بخوشی اس پر راضی ہو گئے۔ دیکھئے میرا وہم سیج کا اوگ کہا كرتے ہيں كر توبوا وہمى ہے مگر میں كيا كروں جب سارے اوبائم واقعات ثابت ہوتے ہیں ۔اور جس شخص معلق جورائے قائم کرتا ہوں اگٹر بعد تجربہ وہ اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے۔

استدالابرار

# علم كي ضرورت

٥٦٥-فرمانيا بهت مصروري اورمفيد كابول كمسود فيدرشه فانقاه الداد مدتفانه بهون عل ر کے ہوئے بیں مجریں نے آج کا مجھی کہی کھی کا کوخاص خطاب کر کے جریک نہیں کی کہ فلال مناب جيمات لويا جيميوالو - حالاً تك مخلص ووستوال مين اليسے باوسعت لوگول كى كى نبيل ہے جو برضا ورغبت بمبترطور پراس کام کوانجام دے کتے ہیں گر جھ کوشرم آتی ہے۔ نیز اس میں علم اور متاب کی مجمی اہانت ہے۔ اسکا بیمطلب ہوگا کہ مم اور کتاب ان مجمعان بین حالا تک واقعہ السكة بعكس ہے۔ مال الركوكي ازخود درخواست كرے كدفلان مسودہ مجھے ديد بہتے ميں شائع كرون كاتوخاص شرائط كے ساتھ ديديا جاتا ہے يا يہ كہ كرى قام سے فلال كتاب شائع كردى جائے أو اسكاا نظام مي بوسكيا ب-

# میرے پہاں کتابوں کی شجارت بہیں ہوئی

عده-فربایا معاملات ہے میری اس قدر میسوئی پریسی اوگوں کوشبہ ہے کہ میں ور پروہ تجارت كرتا ہوں \_ چنا نجيه اي خيال پر كما بول كى فرمائش بھى مير ے تام آجاتى ہے \_ بين لكوريتا ہوں ك میں تبارت نبیں کرنا ہوں خبر بدلوگ تو بیچارے اجنی اور دور کے رہنے والے ہیں جن کومیرے معمولات اورحالات كالورايوراعلم بس تعجب تواس سے بے كدايك خان صاحب جو مدرسدا مداو العلوم بتماند بعون كي أيك دوكان بين كرابير بيضة بتها بيروفت آمدورفت را تي تقي مدرسه اي كي معديل بنوقة نمازيمي برهة تع جهر الته فاص تعلقات تع مبت كرت تف جو ييز موسم كے مناسب تجاوت كے لئے تياركرتے تھے بچھے مديد ہے تھے۔ بہر حال ان كوميرے حالات كا

کافی علم ہوتا جائے تھا۔ خصوصا ان حالات کا جو بالکل ظاہر اور کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک روزا آئے اور کئے گئے کہ ایک شخص تم پراعتراض کردہا تھا کہ فوجات بھی بہت ہیں مطبع گئا تہ بی بھی ہے گئا کہ نی ہے کا ایک شخص تم بیا ایک گئا کہ تا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے کہ طفع وغیرہ میرا ہے۔ یہ گفتگون کر بی ویکھا کہ خان صاحب کیا آپ کا بھی بھی خیال ہے کہ مطبع وغیرہ میرا ہے۔ یہ گفتگون کر بین ترب کہ خان صاحب کیا آپ کا بھی بھی خیال ہے کہ مطبع وغیرہ میرا ہے۔ یہ گفتگون کر بین تجاب کہ خان صاحب کیا آپ کا بھی بھی خیال ہے کہ مطبع وغیرہ میرا متعلقین کا بیال رہے والے متعلقین کا بیحال ہے تو دور کے رہے والے کی کیا شکامت اس سلسلہ میں فر مایا آگر میں تجارت کرتا معلقی کا بیال معلوم ہوجا ہے۔ بوتجارت وغیرہ کا انگار کر دیتا ہوں آئی سے میرا مقتمود یہ ہے کہ لوگوں کو بھی حال معلوم ہوجا ہے۔ بوتجارت وغیرہ کا انگار کر دیتا ہوں آئی سے میرا مقتمود یہ ہے کہ لوگوں کو بھی حال معلوم ہوجا ہے۔ بوتجارت وغیرہ کا انگار کر دیتا ہوں آئی سے میرا مقتمود یہ ہے کہ لوگوں کو بھی حال معلوم ہوجا ہے۔ وقتحارت وغیرہ کا انگار کر دیتا ہوں آئی سے میرا مقتمود یہ ہے کہ لوگوں کو بھی حال معلوم ہوجا ہے۔ وقتمارت وغیرہ کا انگار کر دیتا ہوں آئی جاتھ کی تو با اور میں کرنا ہوتا تو تب بھی ضرور طاہر

# هدایا کے متعلق معمول

۵۸ فربایا برسین جوچیزی آتی بین اگر وہ میری ضرورت سے زائد ہوتی بین تو یا تو کسی
رشتہ دار اور دوست کو بلا قیمت دے دیتا ہوں اور اگر بلا قیمت دینے کی ہمت نہیں ہوتی تو فروخت
کر دیا کرتا ہوں کو بظاہر اس میں بی ہے عرف کے خلاف ہے ۔ عراس کے مواکیا کرسکتا ہوں۔
رکھنا نصول اور تشیم کے لاکن نہیں یا تقیم کی ہمت نہیں تو اب بخر ہے کے اس سے انتقاع کی کیا
صورت ہے ۔ حضرت مولا نا رشید احمد صاحب گنگوہی کے پاس جب بدایا ضرورت سے زائد جنج
ہوجاتے تھے۔ تو سہار نیورا ہے بجاز عافظ قر الدین صاحب کے پاس جب بدایا کروخت کرنے میں ہم
کرتے تھے۔ لوگوں کے اعتراض کی بالکل پرواہ نیس فرماتے تھے۔ ہدایا کے فروخت کرنے میں ہم
نے نہ تو سمی کی باکل پرواہ نیس فرماتے تھے۔ ہدایا کے فروخت کرنے میں ہم
نے نہ تو سمی کی باک پرواہ نیس کی اس کے موافق کیا اب اگر کوئی اعتراض
کرتا ہے تو آئی حافت ہے۔ ہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بچھ شریعت کے ظاف تو نہیں کیا۔ ای

سلیلہ بین فرمایا کہ چونکہ میں شریعت کے مطابق دونوں گھروں میں عدل کرنا چاہتا ہوں اسلے جو ہر بہتشم و تجوی کے قابل ہوتا ہے اس کو برابر تقلیم کردیتا ہوں۔ اور اگر دونوں جھول میں پچھ تفاوت نہ ہوا تو تبلیا طرق تقلیم میں کچھ تکلف ہی نہیں۔ اور اگر کوئی عارضی تفاوت ہوا تو بلیا ظرفیت کے اور دوسری صورت میں اگر بعد تقلیم کوئی ایک ہی حصہ دونوں گھرول میں بیند ہوا تو قرعہ سے تعیین ۔ دوسری صورت میں اگر بعد تقلیم کوئی ایک ہی حصہ دونوں گھرول میں بیند ہوا تو قرعہ سے تعیین ۔ کردیتا ہوں۔ گویچ نے مفاف ہے مان کردیتا ہوں۔ گویچ نے خلاف ہے کیکن اگر مفت دیا جائے تو عدل شری کے خلاف ہے مان جو چیزیں تجزیہ تھول کرتی ہیں ان گورد مساوی حصول میں ششم کر کے دونوں گھرون میں جھیج دیتا ہوں میں مقیم دیتا ہوں میں تھیج دیتا ہوں میں تھی دیتا ہوں میں تھی دیتا ہوں میں تاریک کی جانا دائشمندی سے بعید ہے۔ پہلے دیکھنا جا ہے ۔

کریشری کے تو خلاف نہیں پھراسکے بعدراحت وآ رام کا خیال ہونا جا ہے خواہ عرف کے مخالف ہو یا موافق ۔ ای سلسلہ میں فرہایا گرا گرکسی شخص کا اعتقادان جائز اور راحت رسان امور کود کھے کرجا تاریخ تو محمدا چا ہے کہ وہ پہلے ہی ہے معتقد شقا کیونکہ اسکا عاصل تو یہ ہوا کہ شریعت مقد سے پڑمل کرنے کی وجہ ہے اعتقاد رخصت ہوگیا۔ نفرین ہے ایسے اعتقاد پر۔ ووسری بات یہ کہ اگر کوئی معتقد نیس رہا تو ہمارا کیا ضررہمیں کیا فکر۔ بحد اللہ تعالیٰ نہ اسکی طلب نہ جا جے۔ صفائی معاملات

٩٥- فرمایا جنب کوئی مہمان ہوتا ہے تو میں گھروں میں اسٹے کھائے کے دام علیحدہ وسے دیتا ہوں میں ہرمعا ملہ کوچنا ف رکھنا چاہتا ہوں۔

رسم ورواج كي بايندي

۱۰- فرمایاریم وروائی ایسی بلایے کوا کا برتک بھی اس میں کئی نہ کسی قدر مبتلا ہوتے ہیں۔ الله ماشاء الله ایک براے مدرسہ کا ایک زبر دست جاسہ ہوا۔ دیکھنے والے تیجر بہ کا داختیاب نے تین بہراوا آ دمیوں کے اچھائی کا اندازہ کیا تھا۔ میں فی منتظمین کی خدمت میں میردائے بیش کیا کہ اہل مدرسہ اپنے زمرا تظام کے قدد کا میں تھلوادیں۔ مختلف کھائے ہروفت تیارہ ہیں تا کہ ہرخص گوائی کے مدال کے مطابق کی تا اس کے نیز فرج مجمی بلا جروا کراہ مقرد کرے دوگا نوں برآ و برال کردیا

جائے یا کسی اور طریقہ سے مشتمر کر دیا جائے تا کہ کی بنتی اور مہمانوں کی پریشانی کا حمال شرہے الل مدرسه صرف قيام كالنظام اين ذمه لين اوركفانه كالنظام بذكرين آن واللووكانون بر كالين اور جولوك ول وي مين موسيداً مدرورون مين جرج كرسكة بين ان كوكهان مين اليك دوروب كاخرج كرنا بجيم مشكل مد بو كااوزادهم مدرسه كوايك بروى وقم في جائ كاليكن ميري ان رائے کوتنکیم بیس کیا گیا اور صرف بیفر ما کرٹال دیا گیا کروف ومعمول کے خلاف ہے۔ رواج اسکی اجازت جیس دیتا ہے۔ تیس ہزار کے جمع کوئٹی وفت کھانا کھلایا اور کھانا بھی ایسالڈیڈ وعمدہ کہ اليا اليام مول الوك بن كواسية يهال ك كان قال كت تعديم في اليا كاناكمين تنبين كعلايا تقا-ادحرتو عدرسهكوز بردست زير باري موكى اورا دهر تشظمين كي أيك بروي جماعت مواعظ میں شریک نہ ہوئی حالانکہ جلسہ کا اصل مقصور مواعظ ہی تھے یہ ہے رواج کی پابندی کا مقیمہ۔ اس سلسلہ میں میدمسلہ فرمانیا کہ زیروسی نرخ مقرد کرنا جائز نہیں ہے بال اوگوں کو داخت پہنچائے کے کے اگر باہمی مفاہمتی ہے ایسا کرویا جائے تو بہتر ہے۔ پھر فر مایا میرے یہاں اب بید متور ہے كم مهمان جنت دنول جاہے قیام كريں استے كھانے كا انتظام خود كريں گے۔ بال جن سے خصوصیت اور بین تکلفی ہے اوران کا قیام بھی قلیل ہو یا انگوا تظام میں دفت ہوتو ان کا کھانا مکان ے آتا ہے ۔ کو میرایہ دستوررواج کے خلاف ہے۔ لیکن اس میں طرفین کوراحت ہے۔مہمان جب خاین اور جوجاین کھائی سکتے ہیں ۔ اور سب سے برای بات بیرے کہ قیام میں آزاد ہیں جتنا جی جائے بندرہ بوم کریں ورند بہت ہے غیور طبع انسان بجائے بندرہ بوم کے باغ بوم بھی ناتھم سکتے - يول كيت كرمفت كي روشال كها نايا بارد النامناسب بين ما يد جلد جلد آيف كا اراده بهي ندكر سكت ۔ اوران یا توں شنے ان کا دین نقصان ہوتا۔ اب بحد اللہ نقالی پینر خصے نہیں ہیں اور میں اس فکر ے آراد ہول کہ مہانوں کے لئے کیا لیکا اور کب لیکا ۔کون مہمان موجود ہے۔ گون عائب ہے۔ کوئی پرمیزی کھانا تو نہیں گھا تا وغیرہ وغیرہ ۔اب جب اس اطمینان کے ساتھ میں وی خدمات انجام دے سکتا ہوں مہمان توازی کی صورت میں کہاں ممکن تھا۔خصوصا اس صورت میں کہ مہمان بھی بڑی تعداد میں بگٹرت آئے رہتے ہیں۔ای سلسلہ میں فرمایا ایک مرہبہ مدادس عربیدی

شاگرداولادی طرح ہوتے ہیں

۱۱۱-فرمایا مجھ کوشا گردوں سے جتنی محبت ہے۔ مریدین اور معتقدین سے اتن نہیں۔ شاگردتو اور اور معتقدین سے اتن نہیں۔ شاگردتو اور استان کی کاتعلق نہایت معظم و پائیدار ہوتا ہے اور عقیدت کا تعلق اتنان کا کاتعلق اولی شبہ سے انسان قطع کردیتا ہے لیکن شاگردی کا تعلق قطع نہیں کیا جاتا۔

احكام مين اكابركي موافقت مطلوب ہے انتظام مين مين

۱۶ - فربایا مہمانوں کے متعلق ہمارے اکابر کا ہم معلول تھا کہ عموماً ان کے کھانے کا خورجوا بھا م فرماتے ہے وام وغیرہ ویناان کامعمول شقار ہاں شاف و ناور بھی ایسا بھی ہوا ہے اور میری عادت انظام کی بیضا لجے ہے معمولی اکابر کے خلاف ہے کو تینی تان کر اپنی اس عادت کو معمولی اکابر کے خلاف ہے کو تینی تان کر اپنی اس عادت کو معمولی اکابر کے خلاف ہے کہ وہ بھی تو بھی تو بھی دام دے دیا کرتے تھے مگر میں وافقت کا دوری تھی نہیں کیونکہ یہ موافقت میں ہوتی کہ میں بھی اکثر تو کھانے کا انظام کیا کرتا اور گاہے گاہے یہ دوری تو کھانے کا انظام کیا کرتا اور گاہے گاہ یہ ب

سنبيل شندو فه وامول كا انتظام بهي كرويا كرما - اور يهال معامله إسك برعس بي معمول عاوت غالبه كانام سے ماقی ساليك واقعی مختف تراسي المورين خودموا نقت اى كی ضرورت اليس كيونك الكابرك موافقت احكام يل مطلوب ب منذك انظام بين اوريس فيطريق انظاماً اختياركيا ے كيطرفين كومخلف تشويشات سے نجات مولى ہے ۔ اور اس مين دين و دينوي مصالح حاصل ہوتے ہیں مداعتراض ایسائی ہے جیسے ان معترضین برکوئی اعتراض کرے کہ تمہارے بردگوں نے توج بادبان والى كشتيون مين كيام اورتم وخاني جهازون مين حج كرت بهوريان كطريق أورمعمول كے خلاف ہے تو كياتم النے كوان كا خالف كبلالو كے الى طرح آئندہ ہمارى وريت موائی جازیر ج کرتے گات کیان کو بیکما درست ہوگا کہ بیاب اکابرے خلاف کرتے ہیں وہ ہوائی جہازیر جج نہیں کیا کرتے تھے۔ ویکھئے اگرایک بروگ کا نظام الاوقات سے سام بجھے اور به واور دوم رے آردی کا کیجے اور تو کیا اسکون الفت ہے تعبیر کرنا درست ہوگا غرض ریکلیہ ہر جگ کیجو ظ ر کھنا جا ہے کہ پرز رگول کا انتیاع احکام میں ہوتا ہے۔ امور انظامید میں ضروری میں بلکہ جالات واوقعات کے اختلاف جومناسب ہوگا کیا جائے گا۔ ہاں حدود شریعت ہے سی حال میں تجاوز نہ ہونا چاہئے۔ باتی اس میں کے اعتراضات کی بالکل پرواہ ند کرنا چاہئے کہ بید بات فلال بزرگ کے معمول کے خلاف ہے اور وہات اس بررگ کی عادت کے خلاف ہے۔

# ص ١٩١٨ ممبر ١٩١٨ علي

تكلفي

۱۳۰ - ایک تعلقہ دارصاحب زیارت کے لئے عاضر ہوئے جفترت کھڑے ہیں ہوئے اور فرمان محاف میں گا جھے گا جھے کا جھے کا جھے کو ایک میں تکلف ہوتا ہے اس لئے بیٹھا زیا۔

## لعن طعن ہے نا گواری ہی ہوتی

۱۳ - فرمایا جب مجھ کوکوئی براہ بھلا کہتا ہے۔ لعن طعن کرتا ہے تو بیس ناراض نہیں ہوتا بلکہ کہا کرتا ہوں کہ بیری دنیا کی سارری عمر مفت خوری میں اسر ہوئی چنا نچے زمانہ تعلیم تک بلکہ اعد تک بھی والد صاحب کفیل متح اسکے بعد دوستوں کے تحفون اور ہو یون ہے گام جلا امید ہے کہا ٹی طرح جنت بھی مفت ہی ل جائیگی کیونکہ مجھ نے تواعمال صالحہ ہوتے ہی تہیں ۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسرول کی نیک کمائی وخول جنت کا سب ہوجائے گی ۔ جولوگ سب وشتم کرتے ہیں ۔ فیبت و بہتان طرازی ہے کام لیج ہیں ۔ وہ فی الحقیقة مجھ کوجہنات اور نیکیاں دیتے ہیں سوناراضی کی کیا وجہ کہا گئیر کیس اور مسلم کیگ

۱۵۵-ایک نزگرہ پرفر مایا۔ یں نے جواعلان شائع کیا ہے اسمیں مسلم لیگ کی تمایت کی ہے۔
مگر صاف طور پر لکھ ویا ہے کہ کا گریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتیں قابل اصلاح بلکہ واجب
الاصلاح بین ہاں مسلم لیگ نسبتا کا گریس ہے اچھی ہے ۔ اور بہت اچھی ہے ۔ لہذا اس بین
اصلاح اور وری کی نیت ہے شریک ہونا جا ہے ۔ بین کا گریس کو اند ھے کے مشابہ مجھتا ہوں اور
مسلم لیگ کوکانے کی مشاب اور طاہر ہے کہ اند ھے پرگانے کو ترقیج ہوگی مثلاً اگر کمی کونو کرد کھنے کی
صرورت ہواور اتفا تا دونو کرملیں ایک اند ھا ایک کانا۔ اب فرمایے وہ کس کونو کرد کھے گا اند ھے کو

## شرعيات من ليدرول كوخل نبيل دينا جا ہے۔

۱۲۰- جس زمانہ میں کا گرایس مسلم لیگ ہے مقاہمت کی گفتگو ہور ہی تھی۔ میں نے ایک خط
مسلم لیگ کے صدر مسرم کی بناح کوال مقتمون کا لکھا تھا کہ بنا ہمت میں چونکہ مسلمانوں کے
امور دیدیہ کی جفاظت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اسلے شرعیات میں آپ اپنی زائے کا بالکل وَجُل نہ
دیں۔ بلکہ علما محققین سے یو چھ کھل فرما کیں۔ انہوں نے نہایت شرافت و نہذیب سے جواب
اکھااور اطمینان دلایا کہ ای بدایت کے مطابل فرما کیں جانے گا۔

### تبرر امازي

## اختلاف مسلك منافي محبت تبين

۱۸۸ - فرمایا مولانا فیف الحن صاحب سار نبوری مشہور او بب کا مشرب ہمارے اگابر کے مسلک معتدل سے میں قدر جدا تھا۔ لیکن باوجوداس کے ان کو ہمارے اگابرے بہت محبت ہی ۔ د کیکھٹے پہلے بر رکول میں اختلاف مشرب ومسلک کے ساتھ بھی با ہمی تعلقات خوشگوار ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اورا کی آج کل کے لوگ ہیں کہ انتخاد مشرب ومسلک کے باتھ دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اورا کی آج کل کے لوگ ہیں کہ انتخاد مشرب ومسلک کے باوجود بھی آبیں میں مجبت کرتے تھے اورا کی آج کل کے لوگ ہیں کہ انتخاد مشرب ومسلک کے باوجود بھی آبیں میں مجبت کیں تعلقات میں شکھتا ہیں۔

د يكارشك إس كي مفل كا

مولانا فیق الحسن صاحب ہمارے اگا بر کے باہم اختلاف واتفاق پر ہزا ما فرمایا کرتے ہے۔
ان وہا پیوں میں اتفاق واتحاد بہت ہے اور بیسب برکت ان بڑے میاں کی ہے۔ یعنی حضرت حاجی امداد القدصاحب مہما جرکی قدس القدسرہ العزیز کی ایس سلسلہ میں فرمایا کہ مولا نا فیض الحسن صاحب سائع بر بھی تکیرند کرتے ہے اسکے علاوہ بعض دومرے سائل میں بھی ہمارے اکا براور ان کا اختلاف تفا مگر ہمارے برزگول کی رائے ان کے متعلق اچھی ہی ۔ حضرت مولا نا مجمد قاسم ما حب سائل میں بھی ہی ۔ حضرت مولا نا مجمد قاسم ما حب سے ان کے متعلق دریافت کیا گیا۔ مولا نا نے فرمایا بھائی مولوی فیض آلحس کا ظاہر براہے ما حب سے اور ہما راباطن برا ہے اور نا ہم الم الحقالے۔

اسی سلسلم میں فرمانا میں نے مولانا فیض الحسن صاحب کے دانا دے سامے کدان کی وفات کے بعد سلیل ایک ماہ تک اس جگہ ہے جہاں وفات ہوگی جہت عمدہ خوشبوآ تی رہی ۔حضرت موالی الحد قاسم صاحب سے کسی نے اسکا تاریکر و کیا تو فر مایا مجھے معلوم ہے کہ فرکیان سے ہرشب جمعہ میں مجر تک درود شریف پڑھا کرتے تھے ایک لھے گونہ سوتے تھے اور اخیر عمر تک اس معمول کو نبھایا۔ مولا تا فيفل الحن صاحب سب سے الكف تھے۔حضرت مولا تا محد قاسم صاحب محمد والديشخ اسرعلی صاحب کھیتی کیا کرتے تھے۔ آپ نے آیک وقعہ کہاارے اسدعلی کے بیٹے تھے مواوی کس نے کردیا۔ تیرے یا س تو دو نیل ہوتے اور ان کے کندھوں پر تیرے ماتھ ہوتے اور جنگل میں تِك بِلَدُ يُرَكِرُنَا يُعِرِبًا حَصْرِت مولا مَائِ فُوراً بِن إِيك بِالتَصْمُولُوي فَيْضَ صَاحب كَ كند هے برر كا كرفر مايا كذاكيك تؤمل كمياسے دوس كى تلاش بين ہون ووجھى مل جادے تو يہى كام كيا كردن كا-مولانا فينل الحين صاحب يهت ذبين يقط عمراس وفت كو كي جواب ندبن برا " اور خاموش مو طقط \_ حضرت مولاتا بن كاكام تفاكدان كوفاموش كرديا ورندوه كن عدي وقع والله ند تصدان برزر کوں کا اختلاف جمی البیات الله بینائی کے واسطے سے تھا باتی میسٹا بولنا ہزاج باہم خوب رہتا تھا۔مولانا فیق الحن صاحب بے باک تو تھے ہی۔ جھرت ماجی صاحب سے عرض کیا کد حفرت آپ سے معت ہوئے کو جی جا ہتا ہے مگر دوشرطیں ہیں اول سے کہ بھی خط و کتابت نہ کرون گا۔ دومری شرط سے ہے کہ نذرانہ بھی نہ دول گادیکھتے ہیں ہے بھی الی عقتگو کی ۔حضرت جاتی صاحب نے فر مایا جتنی منرطين كروسب منظور بيل -

مولا نا فیقن الجسن صاحب حضرت کے عاشق تصاور عشاق کے لئے ظاہری اوب کی ضروت مبين رہتی ہے۔ عارف روی ای معلق فرماتے ہیں۔

> الفتكوية عاشقال دركاروب جوشش متق منت في ترك ادب بالدب ترنيست زوكن درجال الدب ترنيست زوكن دونهال

شعراء محبوب كوظا لم يتمكر جفا كار- قاتل سفاك وغيره الفاظ ت تعبير كرت بين كيانيه ب اوني ہے عاشق صادق طاہرا کیجھ معاملہ کرے مگر بوقت ضرورت جان دینے والا اس کے سواکوئی ووسرا جہیں ہوتا۔ متنوی شریف میں ایک حکایت ہے کہ کوئی عاشق محبوب سے اپنا حال زبوں بیان کررہا تقا کہ میں نے تمہار سے شق میں مید میکیا۔ اس پرمجبوب نے کہا کہ سب بچھ کیا گراہ اس محبت کا ادانہ کیا لیعی جان نددی میں کر ردعاشق گرااور کرتے ہی جتم ہوگیا۔

رندي

۱۹۹-فرمایا مولوی بقاء الله صاحب و کمل قون والے بیان کرتے ہے گذا کی جھی بظاہر رہ ند سے حصرت نے بطور جملے معتر ضدفر مایا۔ رہ کہتے ہیں آزاد کو لیٹی جو شخص کر فیات اور رہوم ہے آزاد کی مراد تھیں ایسے لوگوں کو بوقی ملامت کی ذرا پرواہ تہیں ہوتی میاوات اور احکام شرعیہ ہے آزاد کی مراد تھیں ایسے لوگوں کو بوقی ملامت کی ذرا پرواہ تہیں ہوتی باتی شری احکام کی گامل طور پر پابندی اور بیروی کرتے ہیں۔ بہر حال وہ رید مشرب برزگ جج کو چلے مگر اس شان سے کہ راستہ میں کہیں رقش کرنے گئے ہیں وف بجانے گئے عام لوگ ان کو مخرا سے حق اس کہ راستہ میں کہیں رقش کرنے گئے ہیں وف بجانے گئے عام لوگ ان کو مخرا سے حق ہورا میں کا المان انداز میں مکہ معظمہ ذاوا اللہ شرفا جہتے گئے۔ مجد حرام کے اپنی درواز سے ہیں اور بحض ورواز سے ایس کدان کے باہر سے ہی کا خبر تر بیا ویکھووہ ہے خبر معلم طواف قد وم کے لئے لئے جا جب دروازہ کے قریب پنچے تو مطوف نے کہا دیکھووہ ہے خبر معلم طواف قد وم کے لئے لئے جا جب دروازہ کے قریب پنچے تو مطوف نے کہا دیکھووہ ہے خبر معلم طواف قد وم کے لئے لئے جا جب دروازہ کے قریب پنچے تو مطوف نے کہا دیکھووہ ہے دروازہ کے قریب پنچے تو مطوف نے کہا دیکھووہ ہے دروازہ کے قریب پنچے تو مطوف نے کہا دیکھووہ ہے خبر دروازہ کے قریب پنچے تو مطوف نے کہا دیکھوں کے دروازہ کے قریب کا درو کی مزدری بدین ترا

الأبهب وسيأست

 ہے کہ ان حیاء موز حرکتوں کو کالات میں شار کیا جاتا ہے۔ تعجب تو اس کا ہے کہ غدائ اور کر کروری کی مجبوری سے مونا جا ہے تھیں ان کالات ہے متصف کمزوری کی مجبوری سے مونا جا ہے تھا۔ لیکن اب تو برای طاقتور منطقتیں بھی ان کالات ہے متصف مونا اپنا طغرانے ابتیار مجھتی ہیں ان کی نظروں میں عہدو بیان کی کی جھیقت نہیں صف وسو گندگی کوئی وقعت نہیں۔

### زبردي

ائے۔فرمایا جریاتیائی سے سلسلہ میں مولوی عبدالکر ہم صاحب محتصلوی نے آیک حاکم کو گفتگو کر کے ساکت کردیا۔ اس پرانہوں نے کہا کہ تقریر میں تو مجھاؤسا کت کردیالیکن قلم تو میرے ہاتھ ہے۔ اٹرکا گیا تد آرک کرسکو گئے۔

# آج كل رقى كامفهوم

۲۷-فرمایا آن کل براق کا ایک نیامنہوم نکلا ہے کہ دوسروں کو بالکل صفیہ بہتی ہے نیست و بالود کر دیا جائے ان کا نام ونشان و نیا بیس باقی ندر ہے ۔ کوئی قوم دوسری قوم کوموجود دیکھنا نہیں جائی طالا فکہ برق کا تاہم مفہوم ہیں ہے کہ خود کا کے میدان میں انتہائی جدوجہدا ورجیم سی وکوشش جائی طالا فکہ برق کا تاہم مفہوم ہیں ہے کہ خود کا کے میدان میں انتہائی جدوجہدا ورجیم سی وکوشش کرکے دوسری قوموں کوفاء کے کھا اناردی بلکہ صفح ترق میں تو میں داخل ہے کہ خود برسراف تدار ہوکرضیف اقوام کی کافی ہے زائد رعا میت و خبر میں کی جائی ہے دائد رعا میت و خبر میں کی جائے۔

#### جدو جهد

۳۱۷-فرمایا انسان کا کام ہر شے میں کوشش وستی اور جدو جہد کرتا ہے اگر خدا نخواستہ تا کا می ہوتو صبر کرے اور ممل فوکوشٹ کو مدید کرتا ہے اگر خدا نخواستہ تا کا می ہوتو صبر کرے اور ممل فوکوشٹ کو مدید کو مدید کا ممل کی اور عایات کے مطابق کوشش میں گئے رہیں خواو کا میابی ہویا تا ہے اور کا میابی ہویا تا کا می میرف انتا ہے کہ شرک مدایات کے مطابق کوشش میں گئے رہیں خواو کا میابی ہویا تا کا کی میرف انتا ہے کہ شرک میں ایسان کے مطابق کوشش میں میرف انتا ہیں۔

دوست دارد دوست آیل آشفتگی کوشش بهدده سازخفتگی

د کیسے اگر کوئی شخص بیاری میں ماہوی کی حالت تک پین جاتا ہے تب بھی اسکی دوا دارو بیس جھوڑی جاتی ۔ بیند میں بلکہ ناک میں دم آجاتا ہے۔ مگر کوشش جاری رہتی ہے۔ تمار داراوراعزہ آ رام سے نہیں بیٹھے۔ اس میں طال قوم کے ساتھ بھی ہونا جا ہے کہ اسکی خیر خواتی اور ترقی کے لئے اخیردم تک کوشش میں لگار ہنا جا اے اورا گر کسی کوقوم سے اس قدر تعلق نہیں ہے نؤوہ مجت قوم نہیں کہلاسکتا۔

كظم مار اخط

م الم - فرمایا ایک صاحب نے طریق باطن کی پریشانیوں ہے متاثر ہو کرمثنوی شریف کی بحر میں منظوم خط مجھ کو لکھا تھا میں نے جواب دیا متنوی ہی کا میشعر لکھ دیا جوسارے خط کا جواب موجمیا۔ دوست دارددوست این آشفتی کوشش به موده بدار خفتگی

این ی کوشش میں لگارہے

٥٧- فرمايا اليمي مين في بيان كيا كذانسان كؤكوشش وسعى بين لكار مناجات خواه ميجدمرت ہویا نہیں ۔اس پر بھی کوالیک واقعہ یا دا یا۔ بھر ۱۸۵ کے مشہور بٹکامہ سے بچھ علماء علیحدہ بھی ہور ہے من اور بعضے شریک بھی ہو گئے گوانجام کا ران کونا کا می ہوئی اسکے متعلق نا نویتہ کے ایک شیعی جہتد نے مولا نامظفرحس صاحب يرطعن كيا كرجفلا الن شورش سے كيا فائدہ موارمولا نائے جواب مين مودا كاله تطعه يرخا

مودا قمارعشق میں شیریں ہے کوہکن بازى اگر چه باندسكا مرتو كلوسكا مس مندے اینے آپ کو کہنا ہے عشق باز اے روسیاہ تھے سے تو پیرنجی شہوسکا و المارے مفرت حاجی صاحب ہے بھی کئی نے اس میں کا اعتراض کیا تھا تو حسب ذیل جواب عنایت فرمایا تفار میہ جواب صوفیا نہ ہے ۔۔ سخر ملبل حكايت بإصبار كرو كعشق كل بما ديدي جها كرد

که کارخیر بے روی دریا کرد که بامن آنچیا کردان آشا کرد غلام ہمت آب نازیم من از بیگا نگال ہر گر نالم مجاہدے کی بر کانت

١١٥- فرمايا شاه غلام رسول صاحب كانبورى جن كالقب رسول تمامشهور بالسي بركت في ك حالت بيداري من رسول الله عليه وسلم كي زيارت كرادية تصد سيد صن صاحب رسول نما کوچنی بین کمال حاصل تفاوه بینی بیداری بی میں حضوصلی الشفلیدوسلم کی زیارت کرادیتے تھے۔ المرسير ورك زيادت كرائي كالمحالية ووبزار دوبيانقذ ليتريقي جواس فدرروبيه يثي كرتا تفاوه اي این دولت عظمیٰ سے مشرف ہوتا تھا۔ کئی نے حضرت حاجی صاحب سے اس کی دجہ بوٹھی کیونکہ ا طاہر اورین کا معاوضہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسکی حقیقت سے کہ بیدزیارت آیک فتم کا کشف ہاور کشف کے لئے تصفیہ اور ترکیر کی صرورت ہوتی ہے اور تصفیہ میں عادة عابده لازی ہے۔ ادر فوری مجاہرہ کی ایک صورت رہ جی ہے کہ اتن بردی رقم صرف کی جائے جونفس برگرال ہوسودہ دو ہزاررو باس کے لیتے سے کرماہرہ سے تصفیر قلب و تکر کیائس اور اس سے کشف کی قابلیت پیدا موجائے ای وجہ سے وہ اس قم میں سے اپنے لئے ایک بھی نہیں رکھتے تھے۔ بلک مب فقراء و مساكين كوتسيم كرويا كرتے تھے۔ اورجفرت عالى صاحب في جويدفرمايا كددو براررويے لينے سے مقصود مجاہدہ کرانا تھا۔ خودرو پیلیمقصود نہ تھا اسکی تائیداس واقعہ ہے ہوتی ہے وہ بھی جعزت ہی نے بیان فرمایا کیا لیک مرتبدان کی بوی نے کہا بھے بھی زیادت کرادو۔ فرمایا اچھا دو ہزاردو سے لاؤ - انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہیں۔ پہلے تم مجھ کوربدو پھر میں تم کوربدوں گی۔ قرمایا نہیں اسية الى ياس سه دور كيونك يوى كى تجويز كرده صورت مين اصل مقصور يعن جامده كيس اوان کے دل پراس فتم کے دینے کا چھ بھی اگر نہ ہوتا۔ اور جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیہ اور اس سے کشف كى قابليت بھى بيندا ند ہوتى اس لئے انكار كرديا۔ وہ بيچارى بيصاف جواب س كر بہت مغموم ہو كيل مير فرماياك اجهابم تهاري خاطرت ايك دوسري صورت دو برار دوب ك قائم مقام كي دية بین تم نها وهو کرسری لگافت اجھے گیر سے اور زیور بینو بالکل دائین بن جاؤے وہ کہنے لیس بیل بوڑھی ہو کر سیکام کیے کروں اور دائین کینے بنول اگر بیس ایسا کروں تو غارت ہو جاؤں غرض بورتوں کی عادت کے موافق اپنے آپ کو بہت کچھ براجھا کہا ۔ سید حسن ضاحب نے قربایا کہا اس کے موافق اپنے آپ کو بہت کچھ براجھا کہا ۔ سید حسن ضاحب نے قربایا کہا اس کے موافق بیب چیز ہے مجبوراً دائین کرو ورند تم جائو۔ شوق مجب چیز ہے مجبوراً دائین بن کر بیغین ۔ اور میہ باہر جا گران کے بھائی کو بلا الدے کرد مجھوتہا اُری بین کو بوطا پے میں کیا خیط سوچھا ہے وہ الاحول پر دھ کر چلے مجھے اس انہوں نے رونا شروع کر دیا ۔ جی کردو تے روت ہے بوش ہوگئیں آس حالت بوش ہوگئیں آس حالت بوش ہوگئیں آس حالت بوش ہوگئیں آس حالت بین ان کی طرف توجہ فرمائی اور ڈیارت کرا دی ۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رقم لیا ہے مصورت نام کی خوصورت نام کی تی مورت نام کی تی مورت نام کی تی اس لئے ان سے دو نے کا مجاہدہ کی بیصورت نام کی تی اس لئے ان سے دو نے کا مجاہدہ کی بیصورت نام کی تی اس لئے ان سے دو نے کا مجاہدہ کی بیصورت نام کی اس لئے ان سے دو نے کا مجاہدہ کی بیصورت نام کی تی اس لئے ان سے دو نے کا مجاہدہ کی بیصورت نام کی تی اس لئے ان سے دو نے کی ایک اور کر ایا۔

### استحاره كي حقيقت

22- فرمایا ایک بردرگ مولانا ابوالحن صاحب بهصوی نقشندی شے یمی شاہ غلام رسول صاحب بهصوی نقشندی شے یمی شاہ غلام رسول صاحب ان ہے بیعت ہوئے کے لئے تشریف لے گئے چونکہ معزات نقشند بینی معمول ہے کہ بیعت سے قبل استخارہ کرائے ہیں اس لئے انہوں نے بھی شاہ ضاحب سے فرمایا کہ استخارہ کر لیجئے معرب نے بطور جملہ معز ضربایا کہ استخارہ ہیں ضروری چیز دورکعت نماز اور دعائے استخارہ ہا تا ہوں ہے بال بیمکن ہے باتی سونا اورخواب کا دیکھنا ہر گزشر طابین ہیں بھی فلا ہر جو جاوے کیکن آسیس اشتراط بالکل نہیں ہے کہ بعض اوقات استخارہ کا اثر خواب کی شکل میں بھی فلا ہر جو جاوے کیکن آسیس اشتراط بالکل نہیں سے غرض شاہ صاحب بیس کر ایمی گئے اور تھوڑی دیر بیس والیس آسکر عرض کیا کہ جفترت استخارہ کر لیا موسوک کیا نماز کر میں کا کہ جفترت استخارہ کی جان ہو کہ کہ کہ میں نے نوایا کہ میں نے استخارہ اس طرح کیا ہے کہ میں نے نوش سے پوچھا کہ تو شاہ جان ہے ہیں ہونا جا جان ہونا ہے دوان بیعت ہوتا ہے دوان

 $I_i^i$ 

بزرگ کے ہاتھ گویا بک جاتا ہے ان کا ہوجاتا ہے وہ من وجہ اس کے مالک ہوجاتے ہیں وہ جو چا ہیں تقرف کریں اسکو چون و جرا کاخل نہیں رہتا۔ اگر وہ کہیں کہ رات بھر جا گواور آ تکھیں پھوڑو تو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں کہ ایک صدتک شکھا وُنہ ہویا کہیں کہ کم کھا وُاور کم ہوتو ہی کرنا ہو گا۔ تو اےنفس کیا مرید ہوکر اس ورجہ کی اطاعت و غلای کرنا پڑے گی تو آ زاوہ وکر غلام بغنے کی کیا خرورت نفس نے جواب ویا ہی سب پھے ہی مگر خدا تو طے گا۔ یہ تھت تو الی ہے کہ اگر جان ویے بہا کہ چھا اگر خدا نہ ویے بہا کہ چھا اگر خدا نہ ویے بہا ہوگا کہ وہ کہ اور بہت ارزاں ہور بہت ارزاں ہے۔ ہیں نے قواب ویا اگر خدا نہ ما تو میں ہوگا کہ فلال شخص نے اپنی طرف سے ہماری جبتو اور تلاش کی تھی گر منہ منہیں سے جماری جبتو اور تلاش کی تھی گر

جمینم بس که دانم ما مرویم که من نیز از خرید اران او یم نفس کی اس تقریر پرکوئی سوال نه ہوسکالہذا میں چلا آیا۔ ابوالحسن صاحب نے فرمایا که آپ کا استخارہ عجیب دیااور بیعت کرلیا۔

### مبلغين كاحصه صرف تبليغ موناجا ہے

۸۵-فرایا مبلغین کوصرف تبلیغ میں سرگرم رہنا چاہئے۔ ٹمرات و نتان کے سے بالکل قطع نظر

کرلیں جوکام اپنے کرنے کے جیں اور اختیاری جی وہ کئے جا کیں۔ ٹمرات چونکہ اختیاری نہین

چیں اور نہ انسان اس کا مکلف ہے اس لئے ان کی طرف با انکل توجہ نہ کرتا چاہئے اللہ تعالی فرمات جی مین مین اہتمدی فلنفسہ و مین ضل فانما یصل علیہا و ما انت علیہم ہو کیل کہ جو

ہرایت اختیار کرتا ہے اس کا نفع ای کو ملے گا اور جو گمرابی اختیار کرتا ہے اسکا ضررو بی اٹھائے گا

اور آپ اے رسول اللہ علی و کیل میں و کیل اے رسول اللہ علی و کیل میں و کیل اے رسول اللہ علی میں اللہ علی کل شی و کیل اے رسول اللہ علی و کیل اے رسول اللہ علی میں میں جا کے ایک جگہ فرماتے ہیں فست علیہم ہمصیطر ایمنی انداز و تبلغ ہمصیطر ایمنی

آ ب خدائے عزوجل کی جانب سے ان پر مسلط ہیں گئے جن کی طرف مجوت ہوئے ہیں ان کو ضرور مورث ہی بات کو ضرور مورث ہی بتا ہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں تا کی بلتی ہے کہ میں اس کی بلتی ہے کہ میں کا میں معارف اس کی بلتی ہے کہ میں کا میں مطلب کے میں کا میں مطلب ہے کہ میں اس کا میں مطلب ہے کہ میں ان ان کا مکلف ہے انسان کو تو صرف کوشش ہے کہ میتائی انسان کو تو صرف کوشش کے کہ میتائی انسان کو تو صرف کوشش کے کہ میتا ہی معاملہ جدا کے میں دیرو کرویا جا ہے۔

# صبح وبإنج جعد المبررسواء للعنو

## مكان كي وسعت

9-فرمایا طدیت شریف میں آیا ہے النسوم فی شلته المدرا قروالدار والفرس او کدمال قال صلی الله علیه وسلم بشراح حدیث فیشوم فی الداری ایک تغییر می کی ہے کہ ممال قال صلی الله علیه وسلم بشراح حدیث فیشوم فی الداری ایک تغییر می کی ہے۔ کہ ممال تک بور صرورتوں کے لئے کافی نہ ہو ۔ تک ممال سے واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وسعت ممان کی دعائیمی آئی ہے چنا نجرارشاد ہے ' السلم وسعت فی فی داری ' السلم وسعت میں وسعت و تیجے ۔ داری ' السلم الله بھی وسعت و تیجے ۔

## نمائش وتناسب

۸۰-فرمایا عمارات میں اکثر بعض چیزیں ملاضرورت نمائش یا تناسب کے لئے بن جاتی ہیں اور بے جااس اف ہوتا ہے ای لئے میرادل جدید تغییر کرائے سے تھیرا تا ہے۔

## حرگات کی ناموزوشیت

۱۸- فرمایا میں نامناسب حرکت و سکون اور غیر موزون افعال و اقوال پر روک ٹوک کرتا ہوں خصوص جن باتوں ہے کسی کو تکلیف ہو۔ان پر دارو کیر کرتا ہوں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میرے طرز ممل سے تعجب ہوتا ہے کیونگہ نیدان کو وہ اعمال ناموزوں معلوم ہوتے ہیں اور شدوہ الیے امور سے یکھے تکلیف محسول کرتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ جن کا دراک باطل یا ضعیف اور احساس بجروح کمرور ہوتے ہیں۔ گرا سے لوگوں احساس بجروح کمرور ہوتے ہیں۔ گرا سے لوگوں اسے دوسرول کو بہت اڈبیت ہوتی ہے۔

# ضعف کی وجہ ہے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کا تل تہیں رہا

## امراف كي حقيقت

۱۸۳-ایک صاحب نے کہا کہ بعض مرتبدا تھا تدمیر برف لینا پڑتا ہے۔ مرکبا کروں عادت کی وجہ ہے اس امراف کو برداشت کرتا ہوں۔ جھٹرت نے فرمایا جس کوعادت ہوا کو آتھ آتھ میر برف فریدتا امراف نہیں بلکہ اسکی ضروریات زندگی میں داخل ہے۔

### خانقاه امدادييكا كنوال

۸۴ - فرمایا خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے کویں کا پائی پہلے اس قدر شور تھا کہ وضو کے لوٹوں کو اونی لگ جایا کرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بلاکسی ظاہری سبب کے بالکل



شیری کردیا ہے اب شوریت کا یکی بھی از نہیں۔ اس سلسلہ میں فرمایا دیو بند بیں ایک عجیب کنوال ہے۔ اس کے ایک طرف کے پانی سے بالکان میں مایا دیو بند بیں ایک سے بالکان میں ساتھ کی بانی سے بالکان میں گئی ۔ اس کے ایک طرف کا بانی کھاری اور ایک طرف کا میں گئی ۔ اب میں آئے بین کہ ایک طرف کا میں ایسے بھی اسے میں آئے بین کہ ایک طرف کا میں میں ایسے بھی اسے میں آئے بین کہ ایک طرف کا میں میں ایسے بین ۔ ایک طرف کا میں میں ایسے کر شے بین ۔

#### مسلمانول كي بياستقلالي

۸۵- فرمایا مسلمان اپنی توبت سے کام تیں لیتے۔ استقال اور جم کرکوئی کام نیس کرتے۔
جہت جلد بر مردہ اور بدول ہوجائے ہیں اس کے تان کی تحریکات غیر مسل اور ان کے اعمال کی تحریف میں جاتے ہیں سرید بات دین میں کی ایمان کی گروری کی وجہ سے ہے۔ جتنی دین میں کی جون اس تدر بر دل بریدا ہوگی ۔ ول میں مطلوب طاقت صرف روحانیت وایمان سے بیدا ہوتی ہوئی دل ایمان سے بیدا ہوتی ہے۔

# صفائی معاملات دین کا آیک ایم جزوی

۱۱۸- فرمایا جھ کو معاملات کی صفائی بہت پیند ہے۔ معاملات کی صفائی وین کا ایک اہم اور مشرورت کے لئے کچے قرض لے لیتا ہوں آتو مشرورت کے لئے کچے قرض لے لیتا ہوں آتو دوسرے وقت والی کردیتا ہوں اور وہ بھی کے لئے بین میں ان کے اس طرز مل سے بہت خوش ہوں۔ میں ان کے اس طرز مل سے بہت خوش ہوں۔ میں ان کے اس طرز مل سے بہت خوش ہوں۔ میں نے کہ دکھا ہے کہ جس کو جومطالبہ میرے قرمہ ہووہ یا ودلا دے۔ میں اس سے خوش ہوں۔ میں اس

#### يابندى معامله

۸۷- قرمایاانسان کوچا ہے معاملہ کے دفت تواہیے آب کوزیادہ پابتد ند کرے بداور بہت قیود وشروط کوقیول ندکرے آزاور ہے ہاں جب عمل کا دفت آ کے تو جتناممکن ہومقید ہے اور بہتر سے بہتر طور بینکام کرلے۔ ہر بات کی رعایت رکھے۔

## این رضا کو بروں کی رضا پرقربان کردے

۸۸-فرمایا حدیث بریف میں ہے کہ جھزرت وسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر وضی اللہ عنہ ہے آیک اونٹ جو بدا۔ آپ نے قیمت ادا فرمائی ۔ انہوں نے قبول کر لی ۔ حقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریہ معاملہ است کیلئے تعلیم ہے کہ معاملہ اس طرح کرنا جا ہے تا کہ داحت نصیب ہو۔ حضرت جابررضی اللہ عنہ برگر دام لینے کے مشاق وجوا بش مندن سے مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائے مبارک کو اپنی خوا بش پرتر نیج دی۔ حضرات حجالہ رضی اللہ عنہ برگر دام این خوا بھش ورت حضرات حجالہ رضی اللہ عنہ کی عوما یہی عادت میں عادت میں عادت میں عادت میں اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنی تمام خوا بمشوں پرتر جی دیتے ہتے۔ جس حالت میں عدور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنی تمام خوا بمشوں پرتر جی دیتے ہتے۔ جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنی تمام خوا بمشوں پرتر جی دیتے ہتے۔ جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو ہے ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو ہے ہیں جسم السم علی راضی دیتے ہتے۔

راضی یون میں ای میں جس میں بون آب راضی میں کو ای خوش ہے جو آب کی خوشی ہے معاللات میں صحالیہ کرام علیم الرضوان کی بے انگلفی

۱۹۹-فرمایا حضور صلی الله علیه و بلم فی صحابیا بیم الرضوان کو بالکل به تکلف کرد کها تھا۔ برخی می در کرتا تھا۔ کو کی خوص دب کر معاملیا وردائے میں آزاد تھا۔ کو کی خوص دب کر معاملیا ویردائے میں آزاد تھا۔ کو کی خوص دب کر معاملیا ویردائے میں آزاد تھا۔ کو کی خوص دب کر معاملیا ویردائے میں آئی قدر خوش طبی تھی۔ ایک مجمع میں ایات جیت کر کے لوگوں کو بتمارے جے حضور صلی الله علیہ ویلم فی مزاعا ان کے بہلو میں آیک جیون کی کاروی جو آپ صلی الله علیہ ویلم فی مزاعا ان کے بہلو میں آیک جیون کی کاروی جو آپ صلی الله علیہ ویلم کے دست مبالاک میں جیجودی۔ انہوں نے کہا کہ میں انتقام لوں گا۔ جضور صلی الله علیہ ویلم فی فرمایا۔ لوا نقام لوری میں بریت ہول ( یعنی آپ بھی بیرا این افتحاد کی جو نے میں اور میں بریت ہول ( یعنی آپ بھی بیرا این افتحاد کی جو نے میں اور میں اوری کی الله علیہ ویلم سے انتقام لینے کا و توسی کی دل میں لاتا تھا۔ ( یعنی میری کیا بجال تھی کہ دی صور صلی الله علیہ ویلم سے انتقام لینے کا و توسیمی دل میں لاتا ہو۔ میرا متصود و میرا کی کو بریت کی بہلوے اوری کیا تھی الله علیہ ویلم سے بہلوے اوری کیا ہو کے جو نے گا

معادیت عاصل کرلول) و میسی اگر معاملات میں صحابیہ مم الرضوان کو آٹراوی ندہوتی تو وہ بیلفظ کر انقام لول گا گئیے زبان پرلا سکتے ہتے۔ گوانہوں نے اسکو ببلو پوی ہی کا حیلہ بنایا اور حضور شکی اللہ علیہ وسکم کا کمال تو محتاج بیان ہی نہیں کہ کس طرح بیاد تعلق ان کے مطالبہ پر انتقام دیے کو تیار ہوگئے۔ مسبحان الله

### اسلام اخلاق موی سے بھیلا ہے

90- فرمایا حضرت مولا نامجرقاسم صاحب فرمایا کرتے بنے کداسلام حضورصلی الله علیه وسلم کے اخلاق کریما نہ سے بھیلا ہے نہ کہ ششیر سے اور اگر بغرض کال تسلیم بھی کرلیا جائے کہ اسلام شمشیر سے اخلاق کریما نہ سے بھیلا ہے نہ کہ ششیر سے اور اگر بغرض کال تسلیم بھی کرلیا جائے کہ ان شمشیر نول برکس نے شمشیر اٹھائی بھی (بعید بہی جواب بعض انگر بر مصنفین نے بھی ویا ہے لئم ما قبل

املام كوجو كهتر بين بيسيلا برورت مياسي كيسل خدا لي برورموت البام

صحابة كرام عليم الرضوان كي في المنظفي اوراحترام

9 - فرمایا صحابیم الرضوان حضور من الدهد برتم کے ساتھ باوجودا نتہائی بے تکلفی کے ادب بھی صد سے زیادہ کرتے ہے۔ ای واسطے کفار مکد کے بچر بدگارہ معرا بیخی نے مسلح حدید بیں صحابیم الرضوان کے ادب واحر اس کی حالت دیجہ کریدرائے قائم گی تھی کہ تعظیم و تکریم کی بیرحالت میں نے الرضوان کی اوضوان کی حالت دیجہ کریدرائے قائم گی تھی کہ اس البیجی نے مجابہ میں الرضوان کی بہت کی تعضوصیات شار کرائی تھی مجملہ ان کے بیجی کہا تھا لا یہ صدون المنظر المید یعی صفور سالی الله میں فر مایا کسی نے ایک صحابہ رضی الله الشد علیہ وسلم کی جانب میں کہا تھا لا یہ صدون المنظر المید یعی صحابہ الله علیہ وسلم کی جانب میں کہا تھا لا یہ حدون المنظر الله المی ہوئی الله علیہ وسلم کی جانب میں کہا تھا ہو جھا فرمایا ہوا ہو جھا فرمایا ہوا ہوگھی سے پوچھوجس نے بچرہ اثور کو عد سے حضور میں اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا فرمایا ہوگئی کہ دوئے مبارک نظر جما کردیکھیں کے میں فرمائی حال کے تو ب با درجا ہے۔ اس معنمون کو اہل حال نے خوب با درجا ہے۔

بخدا كمار شكم أيدن رود وجبتم روش خوو كم نظر در الغ باشد بجنس لطف رويخ

INF

معفرت شاہ بوطی قلندرصا حب قریائے ہیں۔ غیرت از چیتم برم روئے تو دبیدن ندہم ان حصرات کا تو حال میتھا گران سحالی کا مقام تھا۔

#### فلندر كاصطلاحي معتنى

97- ایک صاحب نے قلندر کے اصطلاحی معنی اور یافت کئے ۔ حضرت نے فرمایا قلندر اصطلاح فی بیس اس کو کہتے ہیں جواشال ظاہرہ بیس تو تقلیل کرتا ہوئینی فرائض واجبات اور سنتوں کے علاوہ فلی نماز بقل روز ورج و غیرہ کا ڈیا دہ اجتماع نہ کرتا ہو۔ اور اصلاح باطن اور اعمال قلب بیس انہا کی وشعف رکھتا ہو۔ باتی آئ کل جو شہور ہے کہ قلندر وہ ہے جو چہارا ہرو کا صفایا کرا ہے بیس انہا کی وشعف رکھتا ہو۔ باتی آئ کل جو شہور ہے کہ قلندر وہ ہے جو چہارا ہرو کا صفایا کرا ہے بالکل افواور غلط ہے۔ بدوین جانلوں گی من گریت ہے۔ اس غلاق شہرت کی وجہ الاکر میلے بالکل افواور غلط ہے۔ بدوین جانلوں گی من گریت ہے۔ اس غلاق شہرت کی وجہ الاکر میں قلندر بالکر اور تا جانم اور تنج شرف الله میں قلندر بالکر ہے ہوں کے استعقر الله یہ حضرت شرف الله میں قلندر بروے عالم اور تنج شرف الله میں قلندر

### ملامتيه كون لوگ هويت بين

۹۳ - ایک صاحب نے بو جیما کہ ظامتیہ کون لوگ ہیں فرمایا ملامتیہ وہ لوگ ہیں کہ اہتمام تو سب اعمال کا کرتے ہیں قلندرون کی طور تھیں گئیں کرتے لیکن اختاء کے ساتھ کرتے ہیں اظہار سے احراز کرتے ہیں اللہ اس اصطلاح کولوگوں نے بگاڑر کھا ہے۔ یکھنے ہیں کہ ملامتیہ وہ ہیں جوعلی الاعلان کہا کرو صغائر کا ارتکاب کریں اور امر بالمعروف و نبی عن المنظر کی پرواہ نہ کریں ۔ ایک صاحب نے بوچھا کیا ملامتی فرائض و واجبات کا بھی اختاء کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں ایسا اختاء تو جا کر میں جوامور شعائر الملامیہ سے بین ان کا اختاء تو ایمان کے اختاء کے برابر ہے۔ یہ کی حرام ہے وہ بھی جرام ہے وہ بھی جرام ہے وہ بھی جوام سے الکہ المنظاء کرتے ہیں۔ قلاد میں اور ملامتی میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ فوافل کا زیادہ اجتمام ہی تیں گزتا اور ہے ایتمام تو کرتا ہے گر چھیا کر

# لعدنماز جعه ١٦ سمبر ١٩٣٨ علمو

ظرافت شهيد اورخواجه عزيز الحسن مجذوب كاكام كي تعريف

۱۹۳۰ - ایک مسلسل محقاقو کے دوران پیل فرمایا شہید شاعر الله بادے کا بیور گئے ۔ وہاں کے شعراء نے مشورہ کیا کہ بھال مشاعرہ بین مشہورشا برشہیدی کا کلام پر ہر کراسکی خوب داددی جائے متعراء نے مشورہ کیا کہ بھال میری قدر نہیں ہوئی۔ بلکہ شہیدی کی قدر بیوئی۔ چنا نجاس تجویر کا کلام محلف او گوں نے پر حااور خوب خوب تعریف کیں شہید کے مطابق ان کے سامنے شہیدی کی تعریف کا کام خوا کے دستور کے مطابق آواب بوش کی کیوں وحت گوارا فرمائی نے شکر بیدادا کرنے والوں نے گہا کی آب نے آب کو وادوی انہوں نے کہا این بیل شک تعین کہ بیدرا کام نہیں لیکن کری کی تعریف کو تعریف کو ایک کام جو تعریف کی کہ ان کے کلام جو تعریف کی کرایا جائے کہ اس کے کلام جو تعریف کی کہ ان کے کلام جو تعریف کرایا جائے کہ اس کے تعریف کرایا جائے کہ اس کے تعریف کرایا جائے کہ ایک کرایا جائے کہ اس کے کلام جو تعریف کرایا جائے کہ اس کے کلام جو تعریف کی کہ ان کے کلام جو تعریف کرایا جائے کہ اس کرائی کو تعریف کرائی کرایا جائے کہ اس کرائی کرائی

بعد عصر جمعه ۱۱ سمبر ۱۹۳۸ء مگان مولاناعبدالباری صاحب ندوی کھنؤ

حضورصلى اللدعليدوسلم كانيابت

٩٥ - فرما ياحضور صلى الله عليه وسلم كانا بمب كانل و وخص بروسكما الله

جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کائل انتب ہو ( او کیفیت میں فرق عظیم ہوگا)

معاملات میں صفائی اور میقظ ہو۔ اتباع کے لئے احتساب اور دارو کیر ہو۔ معاشرت سادہ اور پاکیزہ ہوگلوق پرشففت ہو۔ اگرینہیں تو وہ نائب کاہل نہوگا۔

#### بتركب ونيا

# مرد في كام ميل شيخ سے استصواب كرنا جاتے

کونی نیا کام نہ کرے بیااوقات بیہ ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر سخسن اور با مور بہ معلوم ہوتا ہے بگروہ مرید کے مناسب نہیں ہوتا۔ اس کومٹال ہے یوں بھٹے کہ انک مریض انگورہ انا در کھے گران کے کھانے کی تمنا کرتا ہے کیونکہ وہ انہیں مفید جھتا ہے اور زبانہ محت میں ان کے مفید ہوئے کا تجر بہ کر چکا ہے تو جسے اس مرید کو بلامشورہ تجر بہ کر چکا ہے تو جسے اس مرید کو بلامشورہ شخص کی کے دریر ہیت نہ ہووہ جن باتوں کو سخس جھتا ہوائ رہ کھی کا ماری کے مفید بھت ہوں کا توں کو سخس جھتا ہوائ رہ کھی کا ماری کے مفید بھت ہوں کا تا بال جو تھی کی کے دریر ہیت نہ ہووہ جن باتوں کو سخس جھتا ہوائ رہ کہ مفاد غیرہ کو اس کے مفید بھت ہوائ کا علاج بھر وہ کا کرنے ہے بہلے مریش کو علاق شروح کرنے کے بعد اپنے مفید بھتا ہواستعمال کرے اور جس طرح مریف کو علاق شروح کرنے کے بعد اپنے مفید بھتا ہواستعمال کرے اور جس طرح مریف کو علاق ہوئے کے فلاف کرنا یا اس سے دائے نہ لینا فلاف اصول علاج ہے ۔ ای ظرح مریف مونے کے بعد اپنے مونے کے بعد اپنے مونے کے بعد اپنے کے فلاف کرنا یا اس سے دائے نہ لینا فلاف اصول علاج ہے ۔ ای ظرح ہم بونے کے بعد اُن کرنا یا اس سے دائے نہ لینا فلاف اور اُن فلاف طریق ہے ۔

# بعد مغرب شب شنبه ۱۱ ستمبر ۱۹۳۸ء مکان مولانا عبد الباری صاحب ندوی تصنوی

# ترقى كالمتحج راسته

۹۸ - فرمایا آج کل لوگ دن رات ترقی ترقی پیارت بین گرتی کا جوجی راسته ہے اس ہے دور ہوتے جائے ہے۔
دور ہوتے جائے بین ان نام نہادلیڈروں کے قاوب میں بینیال دون بروزرائ ہوتا جار ہا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی تھی انہیں اصول وضوائط ہے ہوگئی ہے۔ جن سے دوسری اقوام اس زنانہ میں ترقی کر رہی ہے حالا تک یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے ۔ کیونکہ مسلمانوں کی جیتی ترقی تو وہ ہے جس میں اعلائے کاممۃ اللہ ہو ۔ اسلام کا عروج ہواور ظاہر ہے کہ بیتر تی اسلامی اصول وضوائیا ہی کی بیتروی ہے مسلمانوں کی جیتی ترقی اسلامی اصول وضوائیا ہی کی بابندی سے ہوگئی ہے ۔ ان کوچھوڈ کر دوسر سے اقوام کی بیروی ہے مسلمانوں کی ترقی نامکن ہے میروی ہے مسلمانوں کی ترقی نامکن ہے ۔ غیرو مول پرقیاس کر نایا لکی چیتو ٹر دوسر سے اقوام کی بیروی ہے مسلمانوں کی ترقی نامکن ہے ۔ غیرو مول پرقیاس کر نایا لکی چیتوں کی کا بیت یاد آئی۔

ای کا نام ترقی ہے ۔ جھے لیڈروں کے اس قیاس پرائیک دکا بیت یاد آئی۔

يمسى كاوّل مين اللَّه محض، تا رُكَ ورخت برجر ها كنيا - جب او يريخ فيا اورز من برنظر برزي او مہت نیکی اور دور معلوم ہو کی خوراتر نے کی ہمنت شہو تی ۔ شور مجانا شروع کر دنیا کہ محضے اتارہ ۔ لوگ جمع ہو گئے اور مشورہ کرنے گئے کہ من طرح ا تارین اخیر میں گاؤں کے عقل مندجن کو ہو جو بھکو كمنتم على على المائي الكي كرايك مضبوط سارسالا و اوراوير مجينك دو - جنانج ميل ارشادی گئی۔ پھرآپ نے اس مجھن کو بلندآ واز ہے خطاب فرنایا کناس کواپنی کمرین اجھی طیز ج بالدهاو يوار مرفح في بحام وري كاس في بعدا ب في ما كراس كوفي لیں۔ چنا بچہ وہ تھینچا گیااورز میں پر گر کر مرگیا۔لوگوں نے بو جیر جھکروصا حب سے عرض کیا کہ حضور وه نو ملک عدم بین گیا فرمایا ہم کیا کریں اس کی قسمت ورنہ ہم نے توسینکروں آ دمیوں کواس تذہیر ے کویں نے نکالا ہے اور ایک بھی نہیں مراتو جیے اس مرعی عقل نے تاریخ اور ایک کو کنو کیں ے فکا لئے برجیول کیا ایسے ہی لیڈرسلمانوں کی ترقی کودیگرقوم کی ترقی پر قیاس کرر ہے ہیں لیکن ۔ اگر مسلمان نے غیرمسلم کا طریقہ افتایار کیا تو اور گڑھتے میں گزینے گا اور دہی تھی کھو بیٹھے گا۔ بال غير سلم ال طريقة ي اختياركر سكة كارجيها كه يفين شيخ مسلمانون كي ترقي اورفلاح رضائ اللي تعمياتهم وابست بي بغير رضائع اللي مرسم كارق تنزل بيداور بضائع اللي كاجسول اسلام بي كى يابندى برموتوف بيد برخض كوجائة كدحتى الامكان اخلام شرعيدكى ظاهرا وباطنا يابندى كري خدائے عزوجل کے سائمنے کریدوزاری کرے مرکز کرائے ۔ اس طرزعمل سے انشاء اللہ تعالی بہت جلیہ مسلمانوں کی طالب روباصلاح ہونے لکے گی اور پھرتر قی مطلوب تک پینچناد شوار شد ہے گا۔

شعنبہ کا ستمبر ۱۹۳۸ء مکان مولوی محرصن صاحب ما لک انوار المطابع مولوی سخ لکھنؤ آن کل علم فضل کے معنی 19-فرنایا آن کل جس کوزرابولئے کا طبقہ ہوجائے اور دو چارتقریریں کردے وہی عالم اجل 

# آج کل کے غیر مقلدین سے شکایت ہے

منا المرايا مين في ايك جكد بيان كيا تها كريم على الاطلاق غير مقلدي كوبرانيس كيتية بين المراقيل كيتية بين المراقيل كيتية بين المراقيل في المراقيل كيتية بين المراقيل في المراقيل في المراقيل الم

كانكريس ميں دوسم كے علماء شامل بير

ا ۱۰ - فرمایا کا گلرلین میں ایسے لوگ جن کوعوام النامی علماء کہتے ہیں۔ دوشتم کے ہیں ایک تشم کے تو دہ ہیں کہ قریرِ اور ضمون نگاری کی دجہ سے مخصوص طبقہ میں مقبول ومشہور ہیں مگر تمریعت کے عالم ہیں۔ چونکہ میرلوگ عالم ہیں اس لیے ان سے مسألل وغیر و نے معاملہ میں زیادہ شکا بیت بھی نہیں کی جاسکتی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جوواقع میں پڑھے لکھے اور یا قاعدہ عالم ہیں مگر فنافی الْكَانْكُرلِين ہوكر عدود شرعيہ ہے متجاوز ہو گئے ہيں ۔انگريزول كے بغض كى دجہ ہے كانگرليس كے ساتھ باہمہ وجوہ موافقت کرتے ہیں اور حدود و قبود کی بھی رعایت نہیں کرتے ۔ حالا نکہ حدیث تَرْرِيْكِ عِلَى اللهِ الحب حبيك هوناها عَسَى ان يكون بِغيضك هوناها عسي ان ينكبون حبيبك يوسا "العني مجت اورعداومت وونول اعتدال بهوتا على ممكن ي حالات بلٹا کھا کیں ۔ دوست وشمن بن جا تیں اور دشمن دوست ہوجا کیں ہے دوسری فتم کے لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر انگریز ہندوستان سے نکل جائیں کے تو تمام عالم کو سکون و آ رام نصيب بوگا \_اس كے بم كواسكى جان تور كر كوشش كرنا جائے خوا و مندوستان اور بندوستانى مسلمانون كاليمان برباة ، وجائر بن الناسلة مين فرمايا بعض الله علم سكتيم بين كه بم كالكرليس كي شركت أل وجدے كرتے بيل كه كأنكريس برمسلمانوں كا قبضداورغلبہ بوجائے۔ أكرواقعي يہي مقصود ہے تو اس مقصود کا حصول مسلم میں زیاوہ آسان ہے۔ کیونکہ سلم لیگ والے اتباع کے لئے آبادہ ہیں۔ چنانچہ لیگ کے بڑے بڑے ارکان نے مجھ لکھا ہے کہ ہم حضرات علماء کی رائے کی اتباع تے کئے تیار بین اور کا نگر لی تو خودا پنا تا لیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان پرغلبہ بانا مشکل ہے۔ اب تو می صورت ہے کہ لیگ میں شرکت کر کے اس کواسینے قبصہ میں لا عمل اور تا کارہ لوگوں کو نگال بالمركرين -اي سلسله من فرمانيا كه مندوم ركز أنكريزون كومندوستان \_ زيالنانبين عايت -ان كا الغنع انگریزوں کے قیام ہی میں ہے۔ان کا منشاء تو یہ ہے کیا نگریزوں کی نگرانی اور ثفاظت میں ا وفترى وقالوني قدرت حاصل تركيح عكومت كرين

تحريك كاانجام

۱۰۲-فرمایا معلوم نیش کدان تجریکات کا انجام کیا ہوگا۔ گر بھے کو ابھی امید ہے کہ انشاء اللہ خیر عظیم کا ظہور ہونے والا ہے۔ بین ابھی تک مایوس نیس ہون ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بین جنات

كااس ونت كامقوله جبكه وه اورشياطين أسان پرجاتے تصوران پرستارے نوٹ نوٹ کر گرتے مَعْ اللَّهِ مِن أَوْ إِنَّا لانتهرى اللَّهِ الإيد يَمِن فِي اللَّهِ مِن أَمْ الرَّادِيهِم وبهم "العن بهم بين جائة كداس من انتظام من كياظهور بذير بيوكا الن سامل ومن كوضرر ينج كايا التدنعالي ان كونفع بهنجانا حاسبة بين \_ بالكل اس طرح ال تحريكات مين بين وونون احتال بين بحو جنات كابيه مقولہ کل خیر میں تر ود کا بھا اور میر امحل شریعیں تر دوگا ہے تگر میرا خیال وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چھا" ہوں میری ولی تمنا اور دعا ہے کہ اللہ بعالی حکومت عادلہ مسلمہ قائم فرمادے اور میں اس کواین آ تکھوں ہے ویکے اوں ۔ میں نے عادلہ کی قیداس واسطے لگا کی کے سلطنت مسلم تو بحمہ و تعالیٰ آج کل بھی متعدد قبکہ ہے۔ مرعا دلہ بیں ملک سب کی حالت بے راہی کی ہے۔ امور شرعید کی پابندی نہیں موجوده مسلم سلطنون میں تجدیوں کی سلطنت غنیمت مجمل جاتی تھی ۔مسلمانوں کوان سے بہت يوقفات تيس كونكدوه وعوى كرتے بين كه بم قران وحديث بين مال بين - مرانبون في الين لليا ويوني بي كه حداك بناه عيها تيون كوجازى مرزيين مقدس من داخل كرانيا-اورايك طويل مدت کے لئے ان کوٹھنیکہ دیدیا ہے اس سعود نے اور یہ سب کھندو پیدگی دجہ ہے گیا ہے۔ ترکول كازمانه من بهي اليانية واخالا تكروه يجارع قرآن وحديث يرك كرف كم من المان من المحمد من المانية أس خُسكِ كنام كي يقين طور برنو خرنهيل مرآ تاراور حالات حاضره ساندازه لكايا جاسكا ميك عرب کے بدو اول کے ایمان کا بخت خطرہ ہے کیونگ عرب مہلے ہی آیک مفلس تو تم ہے خصوصاً اعراب (بدوی) نو حدورجه مفلوک الحال اور تنگیرست بین اور آخ کل توان کے افلاس میں اور احلافيه وكيا كيونك وه يمل تجاح كوادنث كرائيريرد الداري كالمريخة كما ليت تقداب مولرول في اس سلسلہ کو بھی قریب اختم کردیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بردا آرام ہے بردی داجت ہے بیدخیال نہیں كرتے كيا وام وراحت صرف معافروں كو ہے اور پيچار ہے سادے اعراب تاہ بر باد ہور ہے ہيں مذخاك آرام ہے كندموروسے چندتوراحت حاصل كريں اور لاڪون خاك ميں مل جا تمين تواب اندازه يخيخ كدايسے مفلس افرادجن كو بيت جركهائے كوئيں مليا ہوستر ڈھا تكئے كوكير اميسر فين آتا ہو جب عیسا تیوں جیسی سرمانیہ دار جماعت ان میں پہنچ جائے گی ان کونو کرر کھے گی ان سے مزدوری

كرائے كى اوران سے بڑھ كريہ كەخدانخواستدان كو يجھ رقم كاللا في وے كراہيے مثن كى ترغيب دیں گے تو اسوفت ان کا کیا حشر ہوگا۔ سب کومعلوم ہوسکتا ہے جصوصا اس حالیت میں کدان عنیسا ئیول کی عادت ہے کہ اجنبی ملک میں پہنچ کر پہلے تو شجارت شروع کرتے ہیں چریا در یون کے ذرابیہ سے نفرانیت کی اشاعت کرتے ہیں تو ان کاعرب میں جانا بطاہر سخت خطرنا کے ہے۔ الله تغالي رحم فرمائ خصوص آخ كل فقروفا قيراورا فلاس ويتك دين كي وجه ہے بكترت اربداد مور ہا ہے۔ مولوی عیب احمد صاحب کیرا تو ی نے جوب یات کی گیا ہے کل کامسلمان جوف سے متابر تبیں ہوتا مگر طبع ہے متاثر ہوجا تا ہے۔

### خود کرده راعلاج نبیت

١٠١٠ - فريايا سلطنت وقيت في مندوول كوبهت برهايا جرهايا تجاراتي كالتيجينظر آبريا ي تعجب بيہ ہے كماس كا مجھ تدارك بھى نبيل كرتے مندعلوم كر تے كے منتظر ہيں۔ حفرت كالفقه

۱۰۴- فرمایا آیک مرہبے حصرت مولا ناخلیل احمر صاحب نے فرمایا کہ تریمان میں میروریٹ ہے " لن يغلب اثنا عنشر الفاعن قلة " (لين معرب رسول مقول منكي الدعليدوسلم في فرمايا ي كه بارده برارمسلما نوب كالشكر قلت تغداد كي وجد سيمين وشمنون كي مقابله عن مغلوب نه بوگا ١٦) این کا مطلب مجھ میں نہیں آیا حالانکہ تابت ہے کہ بارہ ہزار کیا اہرہ ہزار سے کہیں زائد تعداد کے الشكر شكست كفا من معرب مولاتا كايركت سيمير عدد ان مين فورا جواب أسكيارين من عرض كياكه حديث شريف كالمضمون بالكل بغيار بحضور صلى الله عليه وسلم في عسن قبلة فرمايا ہے کہ قلت کی بجیہ سے متعلوب نہ ہوگا۔عن علقہ نہیں فرمایا کہ کئی اورسب سے بھی معلوب نہ ہوگا لبند اجهان بأره بزار بالباره بزار ے زائد مخطشکر شکست کھا تھے اس کی وجہ قلت نہیں بلکہ کوئی وہ بری علت ہوگی۔ چنانچہ آس کی تائید کتب عدیث و تاریخ ہے بھی ہوتی ہے بلکے قرآن شریف میں بھی مسلمانون كاغرزوه جنين مين اولأ مغلوب مونا بالتضريح نذكور ہے۔ عالا تكه غزوه حنین میں مسلمان

194

باره بزار سے لیکن پر بھی اولا مغلوب ہو گئے اور اسکی وجہ قلت نیس بھی بلکۃ ایک قلبی مرض لیمی خود پین خود پیندی و بیندی و بینو میند نام است پر تیماری مرفر مائی اور غروه و جنین میں بھی جب تم اپنی کشرت پرنازال سے اور غروه و بین میں بھی جب تم اپنی کشرت پرنازال سے ا

حاصل برہے کے مسلمانوں کوغز دہ نین میں عجب وغرور پیدا ہوگیا تھا کہ ہم اسے زائد ہیں۔ ای عجب کی بجہ سے شکست ہوئی ۔ اور جب اس گناہ سے تو برکی اور معانی ما تک کی تو ای میدان میں بیر بیت خوردہ لشکر اسلام عالب آ گیا۔ جس کا ذکر اس آ یت کر بم میں ہے۔ شم انول اللّه میں بیر بیت خوردہ لشکر اسلام عالب آ گیا۔ جس کا ذکر اس آ یت کر بم میں ہے۔ شم انول اللّه میں بیداللّه میں بیدالله میں وانول جنودالم قووها "لیمی شکست کے بعد الله متعالی میں مقبول صلی الله علیہ وسلم اور مسلمانوں پراپی خاص تسلی نادل فرمائی اور قلوب کی اتفاری ا

# آج کل مادیت پرتن کا غلبہ

۱۰۵- فرمایا آی کل اوگون پر ماده پری کا غلبہ ہے۔ مادی بی ترقی کوتر قی سجھا جاتا ہے۔ چانچہ مادی اشیاء بریہت و وردیا جاتا ہے اوران پرناز کیا جاتا ہے۔ لڑائی بین بھی مادی ہتھیا راور سامان جگ کونھرت کا سب خیال کیا جاتا ہے۔ مالک حقیقی رب العلمین پرنظر نہیں گی جاتی۔ و کھے ابتدائے اسلام میں جتے جہاو ہوئے ہیں ان میں عوماً کقال کے یاس ہرفتم کے ہتھیا رکافی تعداد میں موجود سے اور مسلمان ان کے لیا بڑے ایک بیروسامان اور تبید ست کے جائے کے مشتقی تھے۔ غروہ بدر میں اسلام گئی کے بائل بے سروسامان اور تبید ست کے جائے کے کہتے تھے۔ اور مسلمان ان کے لیا تی ہواد میں صرف آئی تھے۔ غروہ بدر میں اسلام گئی جس میں تبوار زیادہ کار آبد ہوتی ہے سائل پر طرہ سے کہا تھا و تعداد میں بھی مسلمانوں سے تین گئے تھے اور سب کے سب ہتھیا رہند باوجود اس کے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے منظور و مظفر فرایا کا میا ہی وقع مندی نے ان کے قدم جوے۔ بلکہ واقعہ سب کے سب غزوات میں کا میا بر غروہ بدر ہی کا ہے کہونکہ ان کے قدم جوے۔ بلکہ واقعہ سب بھی کے است بھی مسلمانوں کے منظور و مظفر فرایا کا میا ہی وقع مندی نے ان کے قدم جوے۔ بلکہ واقعہ سب کے سب غزوات میں کا میا بر غروہ بدر ہی کا ہے کہونکہ ان کے قدم جوے۔ بلکہ واقعہ سب کے کہونکہ ان کے دوصلے ہمیشہ کے لئے کیونکہ ان کے کونکہ ان کے کونکہ کی کے کونکہ اس کے کونکہ کا کے کیونکہ ان کے کونکہ کا کے کیونکہ ان کے کونکہ کی کے کونکہ کار کی کونکہ کی کھیں کے لئے کیونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کھیں کے لئے کیونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کھیں کے کیونکہ کیا کہ کونکہ کی کھیں کے لئے کیونکہ کونکہ کونکہ کے کونکہ کونکہ کے کھیں کونکہ کی کونکہ کی کھیں کے لئے کی کونکہ کی کونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کھیں کے کھی کھیں کے کونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کونکہ کی کھیں کے کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کھیں کے کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کے کونکہ کے کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونک کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کونک کونکہ کونک کونکہ کونک کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کو

يست بو كئے تضاوران كى مطوت وشوكت أوث كئ تقى الواب غور يجي كياب نصرت مادى ترتى كا منتيجة في ياايمان واخلاص كي براكبت تني \_ اس سلسله مين فرمايا الله تعالى كي ايك السي بهي فوج بي يعني فرشتے۔جس کونہ تھوڑوں کی حاجت ہوتی ہے نہ اسلحہ کی ضرورت بندرسد کی محتاج ہوتی ہے نہ کک كانتظر الله تعالى جب جائية بن اس فوج ظفر مون كود والعدام ملما نوك كانفرت فرماكر ظفر مندی کا تاج ان کے سریر رکھ دیتے ہیں اور اس فوج کے ذریعہ سے نفریت اب بھی ہوتی ہے اور بہت مرتبداس کا ظہور ہوا ہے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گر را کہ لا تھے سے زیادہ تعداد میں ہندوؤ ا نے ضلع اعظم کر مدین میں میں میں میں اور ایندنجالی نے اس نا گیانی معرک میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کا میابی عطافر مائی تھی بعض لوگوں نے بیان کمیا کہ مقابلے کے وقت جہاں، تك نظرجاتي تقى مبزيوش ملمان ى نظراً تے تھے يہ سب بوش لوگ عالباً فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے تقبل وکرم سے ملائکہ کی جماعت کواپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لئے بھیجا اور ال كوصرف كفار يرطا بركرويا مسلمانول مد يوشيده ركما تاكة وه يوري منت سے جدوجهد كو جارى: ر المان كا شان الوكل على كان مراك من المان المراكم المراكم المراكم من الرجر الله ماسل كرين الى سلسلين فرمايان ول الما تكركا مدار تقوى يرب جنا بجدار شاويهان تنصيروا وتتقواوياتو كم من فورهم هنذا يسمد كم ربكم بخمسة الاف من الملتكة مسومين ولين المدارية مسلمانوا كرتم كفاركے مقابلت ميں استقلال ہے كام لو كے اور مقی ہے رہو گے اور وہم برا يك دم، الوَّث بِيرِ مِن كَانُو تَمْهَارا بِرِورد كَارْتُمْهَارِي الدادياجُ بِزارِ خَاصَ وَمَعْ كَافْرَشْتُول سے فرمائے گا''۔۔۔۔۔ جائع) آج کل نوگوں نے تفویٰ کو بے کار مجھ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ تفویٰ اور فتح میں کیا مناسبت؟ حالاً مَكَد مناسبت بالكُلُّ طاہر ہے كہ تقوى كى وجہ ہے آسائی تصربت شامل جال ہوتی ہے۔ جووا حد ذرايعه كاميالي كالصيدا اجامع

دنیا کی ترقی ہے بہت علق ہے

١٠١-فرمايا اس زمان ووقعام يافته لوك كتيم بين كدوين كوظامري ترتى ي كياتعلق يكويا با

الفاظ ويكروين كي يابندى كودنياوى ترقيات مين حاكل بجھتے بين -ان لوگوں كى اس بے سرويايات يرجي كوردواقعه يا وأجاتا ميك ايك طبيب في باوشاه كوامراض چيم كے لئے كف يا مان مبتدى لگانے کو بتلایا اس پرخواجد مراصاحب سے میرند ہوسکا ۔ اور نافتراندا زیس بولے کئے جناب تعلیم صاحب کف پاورچتم میں کیاتعلق ہے ۔طبیب نے بورا منہ توڑ جواب دیا کہ گف یا اورچتم میں وہی تعلق ہے جو صیتیں اور واڑھی میں ہے لینی بیتو تھے جسی تنکیم بلکہ مشاہرہ ہے کہ اگر نصیبے نكال ديے جائيں تو دار هي نہيں نكلتي ہے اور اس تعلق كوتو تھلي آئجھوں اينے ہى ذات ميں و كھر با ہے تو گف پاوچتم کے علق پر کیوں اعتراض و تعب ہے۔ تو جیسے خواجہ سراصاحب کی سمجھ میں گف یا وجثم كالعلق نبين أيا علا ايساى مار سے جدائد تعليم بافتہ نوجوانوں كى مجھ ميں دين ادرتر في كاتعلق مجرين أين أوتا\_(حالا كمدية علق التحلق سے بہت زيادہ ظاہر مصديول تك مسلمانوں نے ای نہیں بلکے کفار نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ دین کی پابندی نے مسلمانوں پر ہرفتم کی ترقیات کے دروازے کھول دیئے تھے۔ اوھرمسلمانوں نے دین کی پابندی جیمور ناشروع کردی اوھرتر تی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا چھوڑ دیا۔ اوا جا مع ﴾ این لوگوں کا مہی دستور ہے کہ جو بات ان کی سمھ میں مبين آتي فوراأس كا الكاركردية بين صرف طاهراور ماده پران كي نظر ہے باطن اور روحانية سے بالکان عافل ہیں کہی نے خوب کیا ہے ۔۔

عشق مي كونيرمسيب راتكر

عقل دراساب ي دارونظر

ماديت يربهروسه

عنا- فرمایا جولوگ صرف ظاہر ساز وسامان برنظر رکھتے ہیں اور کامیابی کا دارائی ہیں پوشیدہ جانے ہیں ان کوشالا و کشکر اور ساز وسامان تھا جانے ہیں ان کوشالا و کشکر اور ساز وسامان تھا اور فرعون جسے متنظیر وعظیم الشان باوشاہ کے پاس کس شے کی کم تھی ۔ نیکن جفترت ہوئ علیہ السلام کا دساز حقیقی پرنوکل کر کے اس کے اور شاد کے باتحت فرعون سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں اور اپ کا دساز حقیقی پرنوکل کر کے اس کے اور شاد کے باتحت فرعون سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں اور اس کے ماتھ ساتھ ساتھ صرف اسے بھائی جھٹرت ہارون علیہ السلام کو لے لیتے ہیں اور ان کو بھی اس خیال سے ساتھ

لیتے ہیں کہ وہ نصبی البیان ہیں البی شست تقریر کریں ہے۔ اور میری تائید و تقدیق کریں ہے۔
کیونکہ تائید سے ول بردھتا ہے۔ چنا نجے اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کا تول تقل فرمایا ہے

' فاو سلہ معنی و دایصد قنی انی الحاف ان یک دبو و (یعنی موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ

اے اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرا دوگا رہا کرمیر سے ہمراہ کرویت کے اور رسالت و سے

ویجے تا کہ وہ یوقت ضرورت میری تائید و تقد این کریں کیونکہ بھی کوفر تون وغیرہ سے اس بات کا

اند یشہ ہے کہ بھی کو جو لا کی ساتھ میں ساتھ لینے کی وجہ رہتی کی فراتوں اور اسکی جماعت کی

معرت ہارون علیہ السلام کوساتھ فریس لیا تھا بلکہ ساتھ لینے کی وجہ رہتی کی فراتوں اور اسکی جماعت کی

معرت ہارون علیہ السلام کوساتھ فریس لیا تھا بلکہ ساتھ لینے کی وجہ رہتی کی فراتوں اور اسکی جماعت کی

میری تا ہے جو صلہ بین پستی اور ازادہ میں کروری پیدائیس ہوتی ہے فود میری بھی بھی حالت سے دل بردھتا ہے جو صلہ بین بینی اور ازادہ میں کروری پیدائیس ہوتی ہے ورنہ پر مردگی جھاجاتی ہے مار اسکی حالت سے کہا گرجان میں کوئی میری تائید کرتا رہتا ہے قوطیعت شکھ تو این ہے ورنہ پر مردگی جھاجاتی ہے مارف دوی فریاتے ہیں ۔

كربزاذان طالب إيدو بيب الول ازرسالت بإزى ما ندرسول

غرض حفرت موی علیه السلام فرعون کے مقابط کے لئے تنہا تیار ہو گئے جرف اور خوب حفرت ہاروں علیہ السلام کو ماتھ لے کراستے جرے اور پر شوکت دربار میں بیتی گئے۔ اور خوب کوک کر بارچیکے گفتگو فر بائی فرعون کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان گوئل کراوے یا گرفا کراوے یا اور کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ ان گوئل کراوے یا گرفا کراوے یا اور کوئی مقدمة قائم کراوے مرف زبانی گفتگو ہیں اتنا خرور کہا انسی لا طنب یہ مصوب مسجود المخین اے مور کی میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کراویا ہے حضرت موگ تا باللام نے بھی ترک برح خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کراویا ہے حضرت موگ تا باللام نے بھی ترک برح فیال میں خواب دیا۔ والنی لا طنب کی بھی خواب کو بھی فرعون کو اقد اس تی دی بروی کا المد میں المد کے اور کیے ہوئی اللہ تعالی کا وعدہ تھاؤ نسجہ بل لے کہ ما مسلطا فلا یصلون المد کہ ما میں میں انہ میں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے بیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے بیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے بیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے بیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے بیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے کے کر جاؤ بھی حکورت عطا کرتے ہیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے مجزے کے کر جاؤ بھی

194

دونوں اور تمہارے پیرونی غالب ہول کے )۔ اب غور شیخے کے حضرت موکی علیہ السلام میں بیقوت وشجاعت پیمت وجراکت میں جلوت وشوکت کس مادی سامان کی وجیہ سے تھی۔ ان کے پائل توب و تفاقی نہتی ہوائی جہاز اور بیاہ کن گیس نہ تھے۔ بیقوت صرف تقاضیت اور تفاق مع اللہ کی تھی میں تقوی جا آزوری احکام خداوندگی کا تمرہ تھا۔

تقوي كاعلب

١٠٨- فرمايا فرعون نے نجومیوں آور کا ہنوں کی پیشن گوئیوں پر اعتاد کر کے نوز ائید ولڑ کول کوئل كرانا شروع كرويا تفا كدندكوكي بجديج كا اورينه سلطنت تباه بموكي مكر الله تعالى في اين قدرت كامله معترت موى عليه السلام كوفرعون اى كے گھر بہتیا دیا اور التكى بيوى حضرت آسية کے دل میں ان کی مجت ڈال دی چنانچے حضرت آسیدی کی سفارش ہے قبل ہونے سے چی گئے۔ اور نازو نعبت میں فرعون کے بیٹے کی طرح برورش یائی فرجون کے متعنی موکرد ہے۔ بھر جوان ہو کرائی قبطی كے مرجائے برجس كے تنبيها ایک گھونسا مارا تھا فرعون کے قانونی مواخذہ ہے تيجے کے لئے مدین تشريف لے محتے وہال حضرت شعب عليه السلام علاقات موكى اوران كى بيلى عالى ما تا ما ما وہاں ہے والیس برگوہ طور بھنے مجھے اور رسالت و تبوت عطام وئی مصر میتے اور فرعوں کی سلطنت کو شاہ وبربادكيا فرعون كي تدابيراركون في وغيره سب به كارثابت موسي جب الله تعالى في جاباتها كرموى عليه السلام كے باقعوں سے فرعونی حکومت سابی كے سامان بہم بول تو فرعون كى ظاہرى قو تمن كيا كام كرنكي تقيس اي طرح تقوي عالله تعالى كافضل شامل حال موتا ب اورسب ما دي و طاغوتی طاقتیں حق تعالی کے سامنے پاش پاش ہوجاتی ہیں تقوی کی دجہ سے ہر شم کی فلاح بندہ کو تھیب ہوتی ہے ای سلسلہ میں فرمایا توت کی اصل روح تعلق می اللہ ہی ہے۔ دیکھے اگر ضلع کا ككشركس كاحامى ويد ذكار بنوتو وه كس قدر بيخوف اورجري بوجاتا باورا كركمشتر سي بعي تعلق بهوتو توت میں بھی دوسہ چندا صافہ ہوجاتا ہے گورٹر دائسرائے آور بادشاہ کے تعلقات کوای پر قیا س کر ليجيئ اورجس كاتعلق رب العلمين أتكم إلى كمين سلطان السلاطين سيم وأسكى طافت كالكيااندازه مو

سكتا ہے اب ضرف بيد بات روگئ كتعلق مع الله كينے حاصل ہو۔ ينتي تعلق مع الله تعالى كے ظاہرى و باطنى احكام ميرا علام كي الله تعالى كے ظاہرى و باطنى احكام برا خلاص كے ساتھ مل كرتے ہے حاصل ہوتا ہے۔

## مسلمانوں میں گاندھی ہے بہتر لیڈرموجود ہیں

صرف مطبع کولکے کراس فریفندرجوع سے سبکدوش ہوگئے جوان کے ڈسٹرعاعا کد ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر وہ مطبع شاکع نہیں کرتا ہے تو سمی اور ذریعہ سے شائع کریں کیا اظہار علطی کا ذریعہ صرف وہی مطبع ہے۔

اسى سلسلىرى فرمايا كەفلال درى گاە كے شئے النفسير بيعت ہوتا جا بيتے ہيں ميں فے لکھ ويا كم جب تك آب ائى غلظ اور خلاف شرع تفسير سے رجوع نہيں كريں كے ميں آب كى خدمت نہيں كرسكا \_انبول في المعاكدا كرفع رجوع مي يرموقوف بي مي مي من المول اس يرمل في لكها كداس كالتوبير مطلب بواكد ال تفسير كوحق بحصة موسة باميد نفع رجوع كرتا بول حالا نكدوه تفسيراغلاط واباطيل برشتل ہے۔اس ہے رجوع واجب ہے خواہ اور کوئی نفع ہویا شاہو۔اس کے جواب میں آج خط آیا ہے کہ میں رجوع کا مسودہ پھیجا ہوں آپ اصلاح مجی فرما ویں اورجس طرح مناسب ہو چھیوا کرشا کتے بھی فرما دیں میں نے مسودہ میں چنداصطلاحات کروی ہیں۔ مثلاً انہوں نے لکھا تھا کہ جملاے وانستہ نسیر میں غلطیاں ہوگئی ہیں میں نے اس کو کاٹ کرلکھ دیا ہے کہ وه غلطيان الل زيغ كي صبت كالرّب اوران كابيكها كريميوا كرشائع كردو جهاؤنا كوار موا\_اس كا جواب میں نے لکھا ہے محمد کو چھوائے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بی ای مصلحت ہے آپ ہی انقاع جائع مي تي آپ فود چيوا كرشائع سيج ماين سيج انهول في ايك خطيس ميكي لكها تقا كهين نے این تغییری غلطیاں معلوم کر کے استدہ سے لئے اس کی اشاعت وطباعت بند کروی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کھا کہ بیاتو آئندہ کا تدارک ہوا۔اور جو گذشتہ اشاعت سے نقصال کی چکا اور سی رہا ہے اس کی تلائی بجر اعلان رجوع کے اور سی طریقہ سے نہیں ہوئی ۔ میں ان کی ہمت کی داددیتا ہون کر جوئے پرآ مادہ ہو سمتے جب طلب صادق ہوتی ہے تو یک حالت ہوتی ہے۔ (اس قتم کا ایک ملفوظ بچھلے منفوات میں بھی گزر چکا ہے مگر چونکہ اس میں بھن بوائد زیادہ تھے اس لئے یہاں میمی نقل کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ان مفسرصاحب نے اس رجوع کوشائع فرمادیا ہے۔ ااجامع \_

#### قرآن پاک میں اجتهاد

\*اا-فرمایا قلال مفسرصاحب نے تفسیر میں بہت گر بر کرد تھی ہے۔ چنانچہ بارہ دوم کی آیت

دوان ار دقع ان تست و صعوا اولاد کی سے استباط کیا ہے کہ باہر کے آدمیوں کو بلا کرنہر
کھدوانا جائز ہے و کی لیجئے کیا لطیف استباط ہے ۔ اگراس فتم کے اجتہا دواستباط جائز ہوں تو دین
سے امن ہی اٹھ جائے (اس سلسلہ میں حضرت کا رسالہ التقصیر فی النسیر قابل دید ہے ال

## تبلغ اسلام صوفيان رتك مين

الا- فرماً يا مين اين جانب سے خاص اجتمام كرتا ہوں كەمىر ئول سے فعل ہے كئ كوكراني و نا كوارى ند بورايك من رسيده مندوقريب بن زياند من قياند بيون آيا فقااس في بعض تصوف يك مسائل دریافت کے میں نے جوابات دیے جہت محطوط ہوا۔ اظمینان طاہر کیا۔اس کے بعدین ئے اس سے کہا کہ بیاتو جواب کا درجہ اور علمی تحقیق بھی اور چونگہ آپ نے بیسلسلہ چھیڑا ہے اس لے میرا فرض ہے کہ میں جواب ہے ہر پہلو کی محیل کردوں۔ اگر آ ب بیسلسلہ نہ چھیٹر تے تو میں از خوداس كى ابتداء بيس كرتا خير على تحقيق تو آب في من كي اب بدا ورسمجير ليجيّ كم جس طرح برمقصود ك خصول كے لئے بھر ترا لكا ہوتى ميں اى طرح ان حقائق كے حصول سے لئے اسلام شرط ہے۔ ای سلسله بین قرمایا ایک مرتبه جلال آیا دین وغظ مواویان کے ایک مندور کیس جن کو فاری واتی کا بھی وعوی تھی اوران کے چندا مگریزی وال مہمان بھی وعظ میں شریک سے سب سے سب بہت خوش موے اس کے بعد و کرو علی کی تعلیم سے متعلق ان رئیس صاحب کے چند خطوط آ ہے میں تے خیال کیا کہ اب ان سے ضاف ہات کرنا مناسب ہے چنا تجیر صاف لکھ دیا کہ ہم کو جو تقوف پہنچا ہے اسکے لئے اسلام تفرط ہے۔ بغیراسلام کے تفح نہیں ہوسکتا۔ اس کے بہت ن کا کوئی خطابیں آیا اورسلسلہ بمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے پیمسلحت ان دونوں واقعوں میں صوفیا نہ رنگ میں اسلام کی تبلیغ کی تا کدو حشت ندیو۔



# لعض مندوول ميں بھی مليم الطبع ہوتے ہيں

١١٢ - فرمايا بعض بهندو بھی بہت دانش منداور ہوشیار ہوئے ہیں مگر چونک او فق ایر دی شامل حال نہیں ہوتی اس لئے والنش مندی اور ہوشیاری کچھاکا م نہیں آتی اور اسلام جیسی دولت ہے مخروم رہ جاتے ہیں ایک مرجبہ تھا شامون سے کھنو جار ہاتھا۔ عمل تھا شامون کے اسٹیشن پرجس گاڑی میں سوار ہور ما تقاای گاڑی ہے آیک طالب علم جومیری بلا قات کے لئے آئے تھے اشیشن پر ارتے ان ہے وہیں ملاقات ہوئی اور ظاہر کیا کہ میں کیوں آتا یہوں میں نے کہا اگریم سہار نیور تک چل سکوتوراستہ میں تفصیلی اور طویل بلاقات ہوتگتی ہے۔ ورنہ میں تو اس گاڑی ہے جار ہا ہون وہ فوراً تیار ہو گئے لیکن مکٹ نہ کل سکا وہ میرے مشورے سے گارڈ کواطلاع کر کے ریل میں موار بنو سي الطلح الميشن نا نوية مِركك بنوائے مسئے گارڈ نے نا نویة ہے ہار بنورتک كالگٹ بنوا دیا۔او ركها جونك تم غريب آ دى جواس لي تفائة جون سے نا فو تد تك كا كراية معاف - انہول في أكريد قصه بحد القال كيامين في كما كدتم اس وهو كدمين في ما يلكم اتن مي قيمت كالمك اى لائن مي سي المين عند يدكر بيار دينا ما كم محصول ادا موجائے - اور آخرت كاكوئى مطالبة تمارے دمه باتى ند رے ۔ کیونکہ میگا دی گارڈ کی نہیں ہے کوہ معاف کر سکے گاڑی کمینی کی ہے گارڈ کے خلاف منصب معاف كرف ب كرانيه معاف تهين موا اور فق العيداي طرح باق ب- انهول في كما بهنت اجيما مين اس قيمنت كأنكمت لي كرجاك كردول كاميري اورطالب علم كي اس مُفتَكُوكُو چند مندو غورے من رہے تھے جب مفتکو تم ہوگئ تو ایک سجیدہ ہندو کہنے لگا کہ بین آپ ہے اپنی ایک كوتا بي بيان كريّا عا بهنا بول وه منه كه جب ان طالب علم نه ميدكما نيمًا كذا بنا كزاميه معاف ، وكيا تؤميل خوش ہوا تھا کہ اچھا ہوا غریب کا بھلا ہو گیا۔ مگر آب کے بیان ے معلوم ہوا کہ وہ خوتی ہے ایمانی كي اورمرامرنفس كا دهوك تفايين ني أسك سلامت فيم اورجن أو كي كي تعريف ميس جند كلمات تحرير دل جوني كي اور بات ختم ہوگئ اور میں اسے رفقاء ہے مختلف با تنیں كرنے لگا ان مندوون میں ایک بوڑ ھا شخص بھی جماوہ ایے ساتھیوں ہے کہنے لگا کہ معلوم میں ان او کوں کی معمولی باتوں

میں بھی ایک خاص کشش ہے۔ ایک ہندو نے جواب دیا کہ لیکی باتوں میں ایس ہی کشش ہوتی ہے۔ یہ گفتگومیں نے خودہیں سی ۔ بلکہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کی ۔خیرتھوڑی دریے بعدوی پہلا ہندومیری طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا کہ میں کھے یو چھ سکتا ہوں میں نے کہا شوق ہے يوجف الرمعلوم موكايتا دول كاور تدعة ركرون كااسك بعد جمله مغتر ضد كطور يرفر مايا اورميرا يهي معمول ہے کہ اگر چیج جواب معلوم ہوتا ہے تو سائل کو بتا دیتا ہوں ورند کہدویتا ہوں کہ مجھ کومعلوم نہیں کسی اور ہے دریافت کرلیا جائے۔ خیراس مندونے دریافت کیا کہ ایک مسلمان کو گی تیک کام كرتا ہے۔ اوروای آنك غيرمسلم بھی كرتا ہے اور دونوں ميں باہم ہر باب ميں تساوي ہے صرف فرق مجل ہے کوایک مسلمان ہے اور دوسراغیر مسلم تو ان دونوں کواجرونو آب برابر ملے گایا جیس اس سوال كاجواب بالكل فلا مرتها كهاعمال خيريراجروتواب ملف كوالله تعالى في ايمان في ساته مشروط فرمايا ہے اور كفركو مانع بيتو جب تك تر طاكا وجود نه ہوا ور مانع مرتفع نه ہوا جروثو اب بھی نہيں ملے گا۔ لهذا كفاراعمال خيرير اجروتواب ملت كم متحق تدمون مط - كويدجواب ظاير تفاليكن من في سارا بوجه سائل بی مریر دکھنا جایا اور دوسرے طریق سے جواب دیا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو آب کو خودمعلوم ہے اس حالت میں آپ کی دائش مندی سے بعید ہے کہ جس موال گا جواب معلوم ہو پھراس کا جواب دریا ہت کیا جائے اس براس نے کہا کہ آ ہے کو کیے معلوم ہوا کئہ میں اس سوال کا جواب جا میا ہوں بین نے کہا کہ جواب کے ممادی اور مقدمات آرب کے ذہان میں ہیں اوران کے لئے نتیج لازم ہے جب مبادی ذعن میں بین توجواب بھی آئے گذاہن میں ے۔ اور آپ کو معلوم سے دیوں کراس نے کہا کہ آپ کو مید کسے معلوم ہوا کہ مہادی ومقد مات ميرے ذين ميں بيں ميں نے كہا ذينا صبر سيح ميں انجنى آپ سے ال مقادمات كا اقرار كرائے ليهما بهول منفيخ آب جائع أين كدونيا على مداجب مخلف مين مندسب حق مين اور مدسب باطل اوراس پر تمام نداہب کا اتفاق ہے۔ ندہب حق ایک ہی ہوسکتا ہے۔ باتی سب باطل ۔اور سے می ظاہر ہے کہ ہر بذہب والے الوگ ایت ای تدہب کوئی اور سچا مجھتے ہیں ایت ندہب سے علاوہ وومر کل ندا ب کوغلط اور باطل بتاتے ہیں اب بتا ہے کیا بیا مور آپ کے وجن میں ہیں یا تاہیں

السائل سن كبابين مين في كبايدسب جائع بين كه فربيب في كالتباع كرف والامثل مطبع سلطنت کے ہے اور اس کے خلاف کرنے والامثل باغی سلطنت کے ہے۔ آپ کو پہلیم ہے یا نہیں۔اس نے کہا یہ بھی واجب التسلیم ہے میں نے کہا آب رہی تھے کیا یک شخص بہت بڑا اللفی اور عالم ہے تمام كمالات سے آراستداور پرتیم کے فضائل سے متصف ہے۔ مگر باوشاہ وقت کی انتہائی مخالفت كرتاب بروفت علم بغاوت بلندر كفياب فيراتفاق وفت سدوه كرفار بوجا تاب اور بادشاه وفت علم بعاوت بلندر كفتاب بجراتفاق وبت سيوه كرفناز بوجاتاب اور بادشاه اس كے لئے بھانسی کی ہخت سر انبچو میز کرتا ہے اس کا مال جا مندا دصبط کرتا ہے وہ اپنے کمالات کی وجہ ہے جس انعام واکرام کا مستخل تفااس ہے محروم رکھتا ہے تو اب اس وقت اگر کو کی شخص کے کہا ہے ہمر مندوبا كمال شخص كيساتهوا ليي بخت سراؤل كاروار كهناعدل والصاف ين كوسول دوراور كلا موا علم ہے تو آب بی مب سے پہلے جواب دیے کے لیے تیار ہوجا کیں سے کہ تو سے برے برے كمالات كا عامل ب مرجونك اسكاجرم بهت اى تقلين ب كه بادشاه وقت كى بعاوت كي تقي اس کے اب اس کے کمالات کی گوڑی نہیں اٹھتی ہے اور میرعماب شاہی کا سر اوار ہے اس کے ساتھ جو میجی کیا جا رہا ہے وہ سراسرعدل والصاف ہے۔اب فرمائے سے جواب سیج ہوگا یانہیں۔اس تقریر كون كروه بالكل خاموش بوگيا كيونكه جواب معلوم بيوگيا كه غيرمسلم ( كافر) رب العالمين كا باغي ہاں گئے اسکا کوئی ممل خیراللہ تعالی کے زو یک معتبر تبیں اس کا جرم کفر بغیر تو مدے قابل عفومین وہ کئی قتم کے اجرو افواب کا مستحق نہیں۔ غرض تقریر مذکور بالا کے بعد میں نے کہا کہ لیس الی صورت میں كما ب جواب جائے ہيں موال كرنے كا بجر اسكے بحق بيتي كريں آب كوكا فركهوں مرجه واسلام تهذيب اسكى اجازت بيل دين ہے كم بيل كى با مرورت كافر كبول اس نے كهابال واقعي مين مي كملوانا جابتا تفااورا يسيمند علار سنت مي جمي جفلة تاب من في كما كربية ب كاحس فان اوركمال شرافت بي كين ميري دين تهذيب كالمقتصل وي ب جيم مين نے عرض کیا۔اس کے بغدائر و نے میرایت کو چھا۔ مل نے بتادیا کہ تقانہ بھون میراوطن ہے اس نے كها كه ين آريد ال ي علول بين تقان بيون بيل آتار بها بول اب كي باراكر آنا بواتو آب كي

خدمت النظر ورحاضر مون كالمكراب تك توآياتهم اورندآ كنده آن كاميد ملاانون کوایے گھر کی دولت کا پیترین

١١١- فرمایا آج کل لوگوں کوائے گھر کی دولت کی قدرشیں ہوتی اور دوسروں کے سامنے وست سوال دراز كرف اور بهيك ما تكنے سے عار تيس كرتے مولا نافر ماتے ہيں۔

ك سيد برياك ترابر فرق مر تو اين جو أي لب نال در بادر

تابزانوع ميان قعرآب ورطش وزجوع كشستي خراب

وولیعتی روشوں ہے لیریز ہوا ٹو کرا تو ہمریز رکھا ہوا ہے مگرتم در بدر لکڑے ما نگتے پھرتے ہواور مستوں تک یانی مجرا ہوا ہے اور پھر بھی بیاس بیاس کا شور مخار کھا ہے اور بھوک پیاس ہے مرے جاتے ہو ابی طرح آج کل سلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے نہذیب وتدن پر مٹے جاتے ہیں اوراس تبذيب كوجوه يقة تغذيب بإحاصل كرنا عاجة بين اسلامي تبذيب واخلاق ست جوسر چشمہ حیات ابدی ہے بالکل بریانہ ہیں۔ جالل تو چیج بھی جالل ہیں بعض مدعیان علم وفعل بھی اس الندے مرض میں مبتلا ہیں۔ کا نبور میں آیک مولوی صاحب مندوؤں کی تقلید میں دھوتی باندھتے اور کھڑاؤں مبنتے سے لباس ہے بالکل مندومعلوم ہوتے سے اللہ تعالی ہم او کول کے عال پر رخم فيزمائحة

اسلام محسم اخلاق كالعليم ب

ساا-فرمایا حیدرآباد مین نواب فخریار جنگ صاحب کے امراہ میں دارالصرب ( عکسال) کی میرے لئے گیا تھا۔اس کانتظم ایک انگریز تھا اس نے بہت اچھی طرح سیر کرائی اورا خلاق ہے مین آیا۔ چلتے وقت اس نے ہاتھ ملایا۔ اس وقت میں نے اس سے کہا کہ آپ کے اخلاق تو مسلمانوں کی طرح ہیں گنجر مار جنگ صاحب اس جملہ پر بہت مسرور ہوئے۔فرمایا کہ آب نے اس کی تحریم بھی کی اورمسلمانوں سے گھٹائے بھی رکھا۔اور واقعہ بھی میں ہے کہ جوا خلاق حقیقة التجفي بين وه اسلام بى كے بين اسلام بى في ان كى تعليم وى ہے بيدوسرى بات ہے كمسلمان الى

YM

بدیخی کی وجہ سے بہر و اندوز نہ ہوں۔ اور دمری تو میں اس سے متفع ہوں۔ انی سلسلہ میں فرمایا جس شخص کی وجہ سے بہر و اندوز نہ ہوں۔ اور دمری تو میں اس سے متفع ہوں۔ انی سلسلہ میں اعلی جس شخص کو نبوت و دسالت کا اعتراف نہ ہواں میں اعلی اخلاق کا فیضان اخلاق کا فیضان اخلاق کا فیضان میں ہوسکتا۔

# مسلمانول كواسية مذبب كي فترزيين

100-فرمایا آج کل لوگوں نے بلکہ مسلمانوں نے فدہب کے ساتھ کھانے کا جیما معاملہ کر رکھا ہے کہ ایٹ گھر بلاؤ ، فرددہ اور مرغ مسلم بھی اچھا نہیں بعلوم ہوتا اور دوسرے کے بہاں کی دال بھی پندا آجاتی ہوتا اور دہب کے ساتھ ''کسل دال بھی پندا آجاتی ہوتا ہے کہ مذہب سے اکتا گئے ہیں اور فدہب کے ساتھ ''کسل جد دید لذید ''کاسلوک کرنا جا ہے ہیں ۔اسلامی احکام اسلامی تہذیب اسلامی اخلاق خواہ کتنے جو لید لذید ''کاسلوک کرنا جا ہے ہیں ۔اسلامی احکام اسلامی تبدی جو تی جاری ہیں۔ نیک و بد کا انتہا ہی اعلی اور افضل کیوں ند ہوں پند نہیں آئے ۔طبائے بالکل سنے ہوتی جاری ہیں۔ نیک و بد کا انتہا ہی انگھ جاتا ہے۔کاش مسلمان ہوش ہیں آئے ۔طبائے بالکل سنے ہوتی جاری ہیں۔ نیک و بد کا انتہا ہی انتہا ہوتا ہے۔کاش مسلمان ہوش ہیں آئے ہوا سلام جیسی نعیت عظمی کی قدر دیجیا نیں۔

# صبح نونج کے ۲۰ منٹ یکشنبہ ۱۸ ستمبر ۱۹۳۸ء کھنو تکلف برطرف

۱۱۹-ایک صاحب زیارت کے لئے آئے اور دوز انو بیٹھ گئے۔اس پرفر مایا تکلف کی ضرورت بہیں آرام سے بیٹھے۔ میدطالب علم گی مجلس ہے۔ کہی درولیش یاعالم کی مجلس نہیں کداس قدر تکلف کو کام بیس لایا جائے۔

#### بيرى وصدعيب

کاا- بر جا ہے اورضعف کے ذکر برفر مایا کے مولانا روی نے متنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک معرفی طریب کے ایک معرفی ا معرفی طبیب کے باس کے اورضعف بھر کی شکایت کی طبیب نے کہا کہ بر عاہد کی وجہ سے ہے۔ انہوں ہے۔ بر سے میال نے ضعف معدہ کا ذکر کیا۔ طبیب نے کہا یہ بھی بر حالیا کی وجہ سے ہے۔ انہوں (F. W)

نے پیر تقل ماعت و درداعصاب کا تذکرہ کیا طبیب نے اپ ای سابق جواب کا اعادہ کرویا عرض یہ پوڑھ جوشکایت بھی کرتے طبیب بی کہدیتا کہ برحابے کی دجہ ہے ہے۔ جن کہ بردے میاں کو عصد آگیا اور طبیب کے ایک دھول رسید کیا اور کہا ہی تو عام کہ جوم ض ہووہ سے بی وہ عام کہ ہو میں ایس کر کہا کہ براے میاں میں آپ کی اس جوم شرو ہے کہ بردھا ہے کی دجہ سے بی جوم شہور ہے کہ بیر وصد عیب کہیدہ تبین ہوا ہے تا ہی بردھا ہے تا کہ براے میاں میں آپ کی اس جوم شہور ہے کہ بیر وصد عیب کہیدہ تبین ہوا تی میا تھا کہ جوالی جانے بالکان درست سے حضرت عالی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بردھایا آگیا تو اس کی تقد این ہوگئی حال جانے ہوگئی جاتی ہوا کرتا تھا ۔ مگر جب بردھایا آگیا تو اس کی تقد این ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ واقعی میں تھولہ بالکل درست ہے۔

#### كأمكر يسي حكومت

# كأنكريس كأغلطي

ا ۱۱۹- فرمانیا کا گریس کو جاہے تھا کہ انقاق سے جوموقع ہاتھ آ گیا تھا اس کو غنیمت مجھتی اور دانوں کو غنیمت مجھتی اور دانوں کے تعلق کی اسکی دلجوئی و مراعات سے تعلومت کرتی گراس سے انبیا نہ ہوسکا حتی کہ خود اس کے تعلیق بھی اسکی

موجوده روش کولیندیده نگامول نیمین و کیور ہے ہیں۔ اگریمی اندازر ہے و کام کا چانامعلوم۔ حدیث اعمالکم عمالکم کی تشریح

۱۲۰-فرمایا ایک حدیث ہے جھے کو اسکے متن کے الفاظ اور سندکی تحقیق نہیں۔ البتہ مضمون، ووسری نصوص ہے ہو یدہے غالبًا الفاظ میں جیں اعتمال کی عمال کی ما عمال کی اعتمال کی الفاظ میں ہے۔ اگر البینی اے مسلمانو! جیسے تمہارے اعمال ہوں سے ویسے ای حکام تم پر مقرر کے جا تمیں گے۔ اگر اعمال ایسے ہوں گے تو حکام بھی تربرو اعمال ایسے ہوں گے تو حکام بھی ایسے ہوں سے اور اگر اعمال برے ہوں کے تو حالم بھی شربرو فالم ہول سے دول سے اور اگر اعمال برے ہوں سے تو حالم بھی شربرو فالم ہول سے دول سے تو حالم بھی شربرو

غفلت كانتجد

الا افرا الله المحص في جمع ہے كہا بتا ہے كفاريش كونى ليا فت اور كونسا اليا استحقاق ہے جسكى وجہ ہے مسلمانوں كوموم كركے ان كونكومت عطاكى كئى ہے۔ بيس في كہا بم مسلمان محروم توابق بالا تعقاق و بلا قابليت و يدى كئى تا كد جوابي بالا تعقاق و بلا قابليت و يدى كئى تا كد جم كو عبيہ ہو ۔ اور ہم خواب غفلت ہے بيدا رہوں كہ جوچيز ہمارے ياس ہونا جا ہے تھى وہ ہمارى غفلت شعاريوں كے باتھ بيس ہے ۔ سوجب تك ہم اپنى حالت كو ہمارى غفلت شعاريوں كے باتھ بيس ہے ۔ سوجب تك ہم اپنى حالت كو شرقى آئكين كى الجمت ورست ندكريں محوقان حكومت بھى ہمارے باتھ بيس شائل كى المن مثل الله تين كى الجمت ورست ندكريں محوقان حكومت بھى ہمارے باتھ بيس شائل تا كى مثال الى مونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا الله بونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا الله بونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا الله بونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا الله بونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا الله بونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا لائل ہونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا نا لائل ہونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا نا لائل ہونا لازم آتا ہے ہم الرشيس مزاد لواج تا نا لائل ہونا لائل ہونا لائل ہونا لائم مونا طرور تا ہم ہونا ہے۔

صحيح رقى كاسباب

۱۴۲ - فرمایا اب تولوگوں کاریمقیدہ ہی تہیں رہا کہ ایمان ، اخلاص اور اعمال صالحے کوتھرت قلاح اور ترقی میں وغل ہے۔ آج کِل تو خدا ورسول کو چھوڑ کرید دیکھا جاتا ہے کندوسری تو میں کس طرح ترقی کررہی ہیں ۔ حالانکہ اپنی ترقی کو کفار کی ترقی پرقیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اس کو ایک مثال میں بھے۔ آیک بھتی عطر فروشوں کے بازار میں ہے ہوئی ہوگر گرا۔ وہ لوگ اپنی عادت کے موافق اسکوعطر سوکھانے گئے کیان وہ ہوئی میں نیس آیا۔ الفا تا ایک دوسرے بھتی کا ادھر گر رہوا اس نے کتے کا پاخان سوکھایا اور وہ فورا ہوئی میں آگیا۔ اب آگر کوئی شخص اس بھتی کے ہوئی میں آگیا۔ اب آگر کوئی شخص اس بھتی کے ہوئی میں آگیا۔ اب آگر کوئی شخص اس بھتی کے ہوئی میں اسلامی کی تیکس میں آگے کی بدیر کوئی الاطلاق مفید مجھے لے اور عطر سوگھانے نے کے ظریقہ کو غیر مفید بھی کرچھوڑ وے بھر اس بھتی کے نیز کرکئی فیس میں ہوئی کی سامنا فی میں اضاف وہ ہوگا۔ بیاتو عمرہ اور بیش بہالحکوں ہو گئی اس کے سوئی میں آگے گا۔ بس ایسے ہی سلمان کفار کے طریقوں اور بیش بہالحکوں ہی کہ موئی میں آگے گا۔ بس ایسے ہی سلمان کفار کے طریقوں اور بیش بہالحکوں ہی کہ موئی میں آگے گا۔ بس ایسے ہی سلمان کفار کے طریقوں سامنا ہوں کی بڑتی اور فلاح کا راز اعمال صالحہ اورا دکام شرعیہ پڑئی کرنے میں مضمر ہے۔ لہذا ایس پر مداؤ مت سیجے اور وجت شداوندی سے شرات و متا کے کے امریز وارز نہیں ہے۔ کہ موز اس و متا کے کے امریز وارز نہیں کے کہ موز اس و متا کے کے امریز وارز نہیں کے کہ موز اس و متا کی کہ کران اعمال صالحہ اورا کا میں کے دران اعمال صالحہ اور تی کے دران اعمال صالحہ اور اس کے کا داران میں کے کہ موز اس و متا کے کہ میں اور دیا ہے کہ دران اعمال صالحہ اور اس کی کران اعمال صالحہ اور اس کے کہ دران اعمال صالحہ اور دیا ہے۔ کہ دران اعمال صالحہ کی دران اعمال صالحہ کی دران اعمال صالحہ کو دران اعمال صالحہ کو دران اعمال صالحہ کی دور کو دران کے دور کی مور کی میں میں کو در کو در کر کے دران اعمال کی دور کی دور کی مور کی مور

# انكريزون سينفرت مكرانكريزيت سيحبت

# تکلف سے گرانی ہوتی ہے

المراء مولانا جميل احمد صاحب كيام جناب مولانا شير على صاحب مدير النور كا عط آيا كه حضرت الله عن ساحة على المرت ال

یم الکھنو حاضر ہوجاؤں مولاتا جمیل احمد صاحب نے حضرت سے اس اطلاع کی اجازت طلب کی احدہ تکلف مصرت نے فرمایا ان سے راحت تو ہرتم کی التی ہے مگر اطلاع اس لئے مناسب نہیں کہ وہ تکلف ہے کام لیتے ہیں تعنی آمدور فیت کا کرایہ جمہ ہے ہیں لیتے اس سے شرم آتی ہے اور گرائی ہوتی ہے کیا البیش نفس شکی کا ذر ابعدہ ہے

۱۳۵-فرایا ایک صاحب متلائے الیکن کہتے تھے کہ الیکن میں افس خوب شکتے ہوتا ہے کہ وولوں کی خاطر ہر کہ و مدی جا ویجا خوشامد کرنا ہراتی ہے انہوں نے اپنے نزد یک الیکن جیسی افو حرکت کی خوب تو جیسی میں نے کہا کہ جناب میں شکستگی جسی افس کے مولا کرنے کے لئے ہوتی ہے کہ چندر وزکی خوشا مداور تو اضع ہے ایک وراز مدت تک عرب کی کری پر بیٹھنا افسیب ہوگا اور ایک کر چندر وزکی خوشا مداور تو اس کی کری پر بیٹھنا افسیب ہوگا اور ایک میں موسید ہے منہ بات بھی نہیں کرتے کیا گئے گئے ہیں۔

## المبين پرونت سے پہلے پہنجنا احتیاط ہے

خان کامعمول تھا کہ اسٹیشن پر وقت سے پہلے پہنے جائے تھے۔ پھر خواہ وہاں پہنے کرا ہے کام میں مشغول رہا جاوے وقت کو بے کار ضائع نہ کیا جائے۔ واقعی اسٹیشن پر پہنے کر یکسوئی اور اظمیران حاصل ہوجا تاہے۔

#### خاتمة الراليف

المحد للدنم المحد للدكه بوقت من مد شنبه بتاریخ ۲۹ رمضان المبادک و الاه هری جناب سید منبول حسین صاحب و من بلکرای کے ارشاد کی تغییل میں ان ملقوظات کی تقل سے فراغت ہوگئ ۔
میں جناب معروح کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بیر قدمت باسعادت بھی نا کارہ کے بیروفر مائی۔
ماظر میں سے منزف ایک استدعا ہے کہ میرے اور میری اولا دومشائخ واحباب کے لئے کم از کم ایک بی مرتبہ منرور قلاح دار میں کی دعا قرماویں۔

ان الله لا يضيع اجو المحسنين

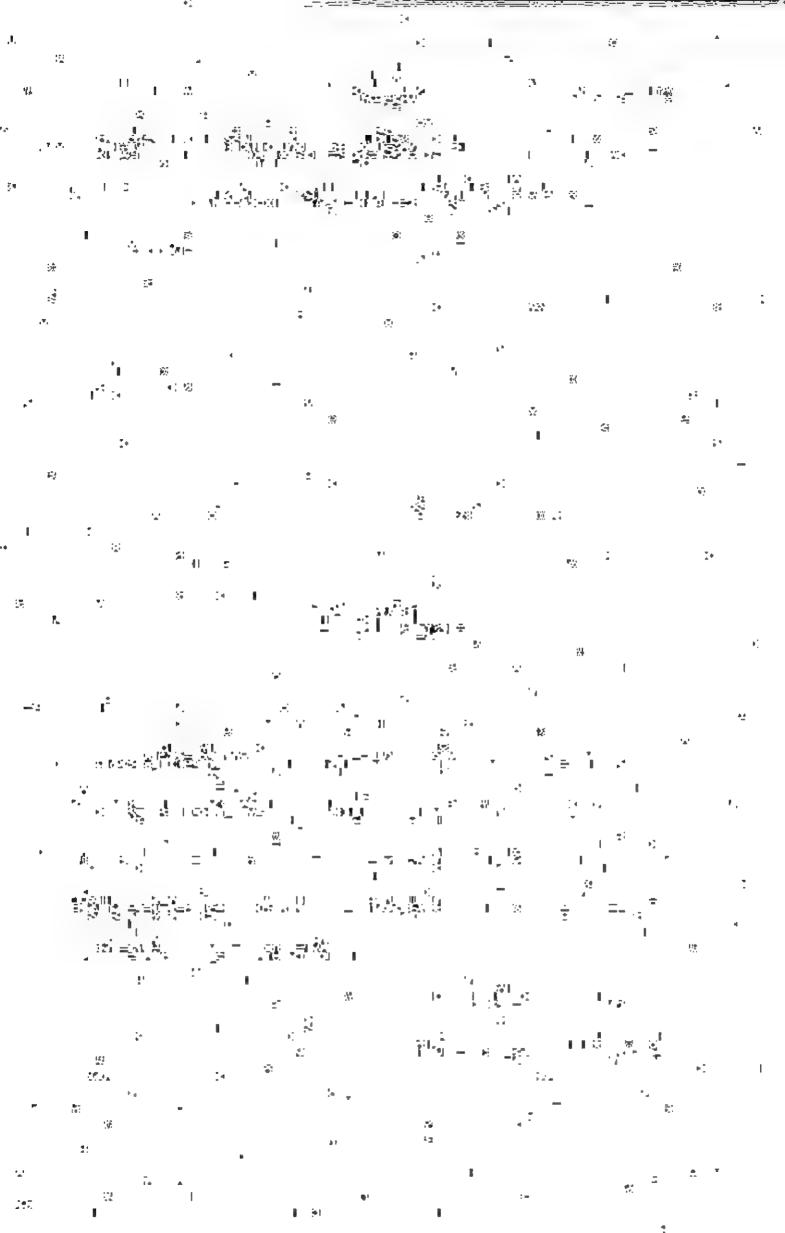



# ا برد مر مرد

#### (برزادِّل)

يستم الله الرحين الرحيج

بعد تد صلوة بيرتيت السالك كے مضابين کے متعلق ايك يادواشت ہے اور است ہے اور است ہے اور است ہے اور است کے مضابین کے متعلق ایک بیادہ والعملیہ موالانا عبدالحی صاحب سلمہ ' نے مرتب فرمانا ہے۔ پوری حالت اور منفعت اس کی خود مولوی ضاحب کی تمبید سے جو فریل میں موجود ہے معلوم ہوگ جس کے ہوتے ہو ہے اس تمبید کی ضرورت نہ تھی تگر مولوی صاحب کی خوشی کے لئے جو کہ اس تمبید میں مذکور ہے ' میہ چند سطور لکھ وی مولوی صاحب کی خوشی کے لئے جو کہ اس تمبید میں مذکور ہے ' میہ چند سطور لکھ وی مولوی صاحب کی خوشی کے لئے اس کا ایک مناسب عام بھی تجویر کر تا ہول جو بیشانی پر سین اور ان جی کی خوشی کے لئے اس کا ایک مناسب عام بھی تجویر کر تا ہول جو بیشانی پر مرقوم ہے اللہ تعالی اس کو تا فی و مقبول فرمان ہے۔

کتبه انشر ف علی ۱۱رسیج النانی سے میر ہ

#### يسيم الله الرحمن الرحيم

# ويراچه

تجمده وتصلى علي رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين الزينة السالك جس كا غلاصه مديدنا ظرين كردما مول مدالك عجيب وغريب كتاب ہے جو علاوہ نادر اور عدیم التظیر ہوئے کے مفید و و کیسے بھی اسی قدر ہے کہ جس کواش فن ے قدرے مناسبت ہو اتو وہ بغیر ممام کے نہیں رہ شکتا اس کی ضرور ن واحتیاج مبتدی ہے کے کر بینے الشیوخ ہے ہے نیاز نہیں۔ یہ کتاب اصل میں روحالی مشکلات وامراض کامطب ہے چٹائید سالتین کے سوالیت کے جواب بین جو معتربت مجدو الملت حکیم الامت مولانا تقانوي في في تحرير فرماياب اس كالمجموع ب جس ميل ال سيتكرول غلطيول كاجواب في ميل مدت ورازے بیدا ہو گئی تنہیں قلع تن کیا گیاہے۔شاعرانہ منالفہ ہمیں وہم پر سی ہمیں بلکھ مشاہرہ و تجرب ہے کہ اگر اس کماب کاروزانہ ور در کھا جائے او ان شاغراللہ دن پار آید بجنار منزل مقعبود مير فائز وو گاله ميه كتاب أيك عرصه تك رساله الايداد مين شالع بيو تي دي اور جب (نه) جھے تنگ جینی تورسالیہ مذکور بعض وجوہ سے بند ہو گیا جس کے بعد سے ان حصول کا وستیاب ہونا مشکل ہو گیااور نیزاس کی طوالت کی وجہ ہے ہر شخص کواس کا مطالعہ بھی وقت ہے خالی نہ بقابعض او قات ایک سئلہ کے لئے مجھ کو بوری کتاب کی ورق گروانی کرنی برتی متنی اس لئے بھی کو خیال ہوا کہ سہوات کی غرض ہے اس کے مضامین کی فہرست تیار کروں جب اس ہے غارع بيوا تو مير ہے محرّم دوست مولانا شبير على صاحب نے مضور ه ديا كه مير قبر ست صرف. ان کے لئے مقید ہوگی جن کے باس اصل کتاب ہو۔ و تعلیل ماہم اس لئے اس فرست کے اعبنوانات كواس طرح منبط كياجائي كمه جود مسئله بيني مختصر شكل ميس معرض تجربر بين آجات جس كَ تصويب حضرت بيرومر شِرْ نَ يَعَلَى فرما في المحمد لله ذالك منظ خذا عن تعالى في

اس كام كوميرے خواتش كے موافق اسمام تك ينتجاويا۔

یے خلاصہ ضرف ان (ع) حصول کا ہے جو الامدادیاں وقا فوقا شائع ہو تارہاہے اور جس کا دو سرا حصہ بحسب تر تیب سنی النوزیل شائع ہو رہاہے وہ ان شاء اللہ آئندہ کمی موقع براس کے جزو بنائی کی حیثیت سے پیش کرول گا۔ اس لحاظ ہے میدائن فلا صد کا جزو اول ہے جس بین بحض جگہ اصل کتاب کے صفحات کا حوالہ ہے اب بیا حقر العباد اس خلاصہ کو جھٹرت بیرومر شد حکیم الامت کی خدمت میں بیش کرنے کی عزیت حاصل کرتا ہے اور بید در خواست ہے کہ اس کا نام تجویر فرنا کر قدرے و بیاچہ تجریر فرنا کیس تاکہ میرے واسطے کی محت بی جبلا ہو جائے اور ان طریقت سے دیا ہے خبر کا طالب ہوں ہوتا ہے کہ اس کا نام تجویر فرنا کر قدرے و بیاچہ تجریر فرنا کیس تاکہ میرے واسطے کی محت بی جبلا ہو جائے اور ان طریقت سے دعا ہے خبر کا طالب ہوں ہے۔

ق أخزراً بعوانا النّ الحمد لله رب العالمين؛

عبدالحی استادالکلیة فی الجامعة العشامیة حیدار آباد در کن ۱۲ ارتبع الثانی سرساله

#### بسم الله الرحمن الرحيم . ح*صم اول*

(۱) واعظ کا مسلک رضا مندی حق تعالی ہوتا جائے۔ سامعین کے متعلق ہمیشہ یہ مسلک رکھے۔

مس بشوديانه نشود من مفتلوئ ميمم

(۲) آج کل دینی مدارس کے قائم کرنے ہے بہتر کوئی عمل نمیں ہے اور اس نفع رسانی کی یرکت سے خود ہمی محروم ندرہے گا۔

(٣) مالك كوكام من لكناجائة تمره ي نظرنه جائد

(۴) مطلوب مقامات ہیں نہ احوال کیو نکہ اول اختیاری ہیں دوسری غیر اختیاری ہیں۔

(۵)وساوی کا جوم رحت ہے بیس سے عب وخو و بیندی کی بڑکٹ جاتی ہے۔ ص ۳

(٢)زبانی تنبیع کھی مفیدہے۔ بشر طیکہ اٹر کا تصد ہو۔

(2) دسادس کتے ہی رے مول معنر شین ہیں جب تک کہ ان کے متعلق قصدنہ ہو۔

(۸) دل کتنے کا انسان مکلف شیس البته خود دل کامتوجه رکھناضروری ہے۔

(٩) اگر خوف خداوندی کاغلیہ ہو تو مضامین رحمت کا مطالعہ مفید ہو تاہے گریہ اور خوف کا

غلبه موتوآيات رحمت ويشارت كاسطالع كرناجاب \_اينبا

(١٠) ذكر ين سے كريہ طارى مو توكى دوسرے شفل ميں لگ جانا جاہے جب تك

چندروز لعلیم یا محبت سے مناسبت ند پیداکر لے بیعت میں جلد کانہ کر ہے۔ ص ۵

(۱۱) بعض سالتحین کے لئے انوارو غیرہ کا منکشف نہ ہو تا ہی مصلحت ہو تا ہے۔

(۱۲) علاء موء كي بدخوان سے متاثر ند مو باجائے۔

· (۱۳) یه مراقبہ که عرش برروشن مشابه نور ماہ کے بھیلی ہوئی ہے اوز وہاں سے مثل بارش کے میرے قلب پر متر شح ہوئی ہے۔ ۲۰ منٹ خلوت میں کرنااور ہر وقت باباسط کا پڑھناو حشت کو دفع کرتاہے۔ ص ۲

(۱۳) کامیانی مقصود کی دھن پرہےنہ صرف ددام عمل بر۔ایفنا

(۱۵)معاصی کے ارتکاب سے ناامیرند ہونا جائے اور توبہ واستغفار کے بعد کام شروع کر دینا چاہئے۔ابینا (١١١) ورد کے بڑک پر افسوس کرنا مجھ زولت ہے۔ حس ک

(21)معاصى كالملاح صرف مت اور استعقار ب\_الينا

(۱۸) جس بير کے مريد اکثر بے نمازي وغير ضالح ہون وہ قابل بيعت نمين ہے۔ ص

. (وا)ولايت ليني قربت جي ساند تعالى اليي چيز نيس ہے جو پير كي طرف سے سيروكي جائے

اور چرجو سرد کی جاتی ہے وہ بعض کیفیات ہیں جن کوولایت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ابینا

(۲۰) میں قلب وزبان کا بے اختیار ذاکر ہو جانا اور کشش کا محسوس ہو تا سلطان الاذ کار کا ابر ہے

اگر نماز کے منظل ایس کیفیت ہو او تماز کے ساتھ مناسب تامہ ہونے کی علامت

 $\Lambda$ 

(۲۱) ورس و تدریس بھی عبادت ہونے کی وجہ سے قائم مقام مراقبہ ہے۔ زبان کالوقت و کر تنیزین ہو تاعلا منت سرایت و کر کی ہے اور آثار سلطان الاؤ کار میں سے ہے۔ ایضا

(٢٢) عبادات يل لذت كامتلاشي شهونا عاست اليشأ

(٢١) تصور في اور ايسال بواب سي داني غرض ك لي توحيد خاص اور قداق نبوت ك

مناسب سيل بعد م

(۱۲) مبتدی کے لئے خلوت بہتر ہے اور منتنی غیر عالم کے لئے سفر بغر طن زیارات مفتر منبوں اور منتندی کے لئے سفر بغر طن زیارات مفتر منتندی کے لئے مفتر ہے اور عالم کو لفع رسائی ہے مانع ہے اور ضعیف البیت صاحب اولا و کے لئے افران منتا ہے اور قوی البیت مجر دیے لئے توکل من ا

(٢٥) دماوس سے پریشان ند ہو ناجا ہے آس کا بہتر علاج ہے کہ اس پر خوش ہو۔ ص وا

(۲۷) بدون صحبت کے کسی خاص مخص کے متعلق فیصلہ ملیں ہو سکتا۔ ص اا

(27) تعلیم شخ کے علاوہ اور او کے بر صفے کے تین شروط میں۔

(١) تعليم شخ مين مخل ند بو (٢) توت عد زياده ند بو (٣) شرع كے خلاف ند بور اليسا

(٢٨) بيوم مشاغل مين تحور الكام يفي بالكل نائد وواع على جميز إ أور كوتاي كي طافي

المتعقارين الفيا

(۲۹) ثمرات و کیفیات پر نظر کرنے ہے پریشانی یو حتی ہے اصل مقصود عمل ہے۔ ص ۱۴ (۳۰) سی وار دیا کیفیت کاغیر محرم سے ڈکرنہ کرنا جا ہے اور نہ اس پر غرور کرنا جا ہے بلعمہ نغمت سمجھ کر شکر کرنا چاہتے۔ الیفنا

(۳۱) اگر کسی مراقبہ میں یہ معلوم ہو کہ کسی نے اوان دی اور ختم پر بہت زورے لاالہ الااللہ کما جے شکر بیدار ہو گیا توبیہ عالم قدیم ہے اقصال کی علامت ہے۔ ص ۱۳ (۳۲) اگر بیداری میں مخسوس ہو کہ قلب پر دوروشیال نزول کر رہی ہیں اور رفتہ رفتہ تمام جہم پھر کی طرح معاری معلوم ہوئے گئے توبیہ انوار علم ہیں جو مظلوۃ نبوت سے قالمن ہو رہے ہیں یہ ثقل وی کے تقل سے مستفید ہورہاہے۔ ص ۱۲

(سوس) اگر مراقبہ میں بدن مثل روگی دھتے کے معلوم ہو تؤید سلطان الافرکار کااثرے۔ایشا (سمس) اگر روشنی بھیل رہی ہے اور روشن میں تمام جسم نظر آرہا ہے تؤید لطائف کے انواز ہیں۔ایشا

یں۔ یہ بین مختص تنگدستی ہے تنگ دل ہواس کے لئے معاش کا ذریعہ مناسب ہے۔ ایسا (۳۷) ہمت اور لوگول ہے کم ملنا۔ زبان درازی اور یاوہ گوئی کا علاج ہے اور پھر کو تاہی ہو تو۔ استغفار کرے۔ابضاً

(2 س) جن مجالس میں غیبت ہووہاں سے خو دائی جانا چاہئے۔ جن ۱۳ (۳۸) تصور شیخ بعض حالات میں مفید ہو تا ہے مثلاذ کر میں خوف کے دفع کے لئے یا نکسوئی کے لئے مگراس کو حاضر وباظر نہ سمجھے۔ایشا

(۱۳۹) جب تک ایک عرصے تک ذکر و شغل اور کتب مفیدہ اور محبت اہل الله پر دوام نہ ہو غیر الله کی محبت دل ہے منقطع نہیں ہوتی ہے مدت در از تک ہمت و مخالفت نفس پر مخلف مداومت کرنے سے گنا ہوں سے طبعاً نفرت ہو جاتی ہے۔ ص ۱۵

( • سم) ذکر و شغل کے زمانہ میں دودھ اور روغنی اشیاء کا استعمال کرنا جاہے ورنہ ختکی اور ذکر کے آثار باہم مشتبہ ہوجائے ہیں۔ ص ۱۵

(۱۷) بیش او قات افسر دگی ہے فاکی علامت ہوتی ہے مثلاً بھی سالک کی طبعیت سست اور نا امید ہو جاتی ہے یا تمام عالم کی خرابیوں کو اپنی شامت اعمال کا متیجہ سمجھ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ ص ۱۷

(۳۳) فقماء کے بڑدیک کئی موسی کا ہے ایمان میں شک کرنا کفرے اور صوفی جب تک خود کو کا فر فرنگ ہے ہوں کا رصوفی موسی اور صوفی کی نظر منا کی افرائی مال پر اور صوفی کی نظر منا کی افرائی مال پر اور صوفی کی نظر منا کی افرائی مال پر ایسنا

(۳۲س) اگر طبیعت میں شارؤ کرے انتشار ہو تو تعداد کو چھوڑ دینا جائے کیو نکہ وہ مقصود نہیں۔ ۔۔ ص ۱۷

(سم) بعض طبائع کواشفال و مراقبات سے مناسبت نہیں ہوتی ہے جس کو کامل شیخ سمجے سکتا ہے ایسے طالبین کو صرف ذکر اسانی مفید ہو تاہے۔ جس ۱۸ (۳۵) بعض کیفیات کا منتاء کبھی تو تصرف دماغی ہوتا ہے جوند محمود ہے ندند موم اور کبھی ذکر کا بھی اثر ہوتا ہے جو محمود ہے مگر سالک کو کسی طرف توجہ ندکر ناچاہی کیو نکد کیفیات مقصود منہیں ہیں۔ایپنا

(٣٦) مجھی میہ محسوس ہو تاہے کہ قلب کی طرف سے ایک الین آواز آر ہی ہے جو دوور خت یا بانس کے رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے میہ ذکر قلب کے آثار سے ہے مگر قابل التفات سیس۔ص19

(۷ م) اگر مراقبہ میں کوئی وسوسہ ڈالنے والا نظر آئے جو مانع ہو تواہیے دقت میں ذکر کی طرف توجہ در کھے کیونکہ شعر -

> درزاہے عشق و سومہ اہر من ہے است مشدار گوش رابہ بیام سروش دار۔

(٣٨) نمازين اگرالفاظ كي طرف خيال جمائة تووساوس، عد مو جاتے بير-ايساً

(٣٩) كم بمتى كاعلاج صرف بمت بي-ص ٢٠

(۵۰) دوام ذکر ہوجہ قلب اور و قما فوقا شیخ کواہے احوال کی اطلاع اور گاہ گاہ اس کی صحبت میہ

سب چیزیں حضور دوام و فناومعیت کے حصول کاذر بعد ہیں۔الینا

(۵۱) گناه كبيره على في بيعت نبيس أو أتى ب جب تك كد نيت فيخ نه كرب اليفا

(۵۲) اگر ہم خیال لوگوں کے نہ ہونے ہے طبیعت ذکر ہے رکتی ہو توذکر خفی کرے۔ص ۲۱

(۵۳) تجربہ ہے کہ اگر بقصد خشوع ذکر و تلاوت و نماز پر مداومت ہو تو خشوع اور تمام کیفیات محمود و پیدا ہو جاتی بیں۔ و بر ہوئے ہے پر بیٹان نہ ہو۔الیفنا

(۷۴) مستحبات و نوا کل کاترک نفس و شیطان کا غلبہ نہیں ہے اور اس پر تدامت ایک دن منزل مقصود پر بہنچائے گی۔ص۲۱

(۵۵) ذکر لسانی پاس انقاس سے زیادہ تاقع ہے کیونکہ مسنون ہے۔ابیشاً کسی حالت میں نامیدنہ ہونا جائے۔ کما قال الروی

ی به سیرند دون پایت که در در مر بسر گر جمال مگر برف گرد در سر بسر

تاب خور بخذاز دش از یک نظر به

(۵۱) بل بل کی محبت کوئی مرض یا عیب نہیں ہے مگر غلونہ ہو کہ مشاغل ضرور یہ میں اس سے فرق آئے۔ ص ۲۲

(۵۵)بد نظری ایک مرض ہے جس کے لئے سخت مجاہدہ کی ضرورت ہے مثلا ایک نظر پر

بيس نغليس يزسے الينا

( ٥ / ٥) مثنوى كا مطالعه مفيد ب مكر جب ك فن سے مناسبت ند ہو جائے اس كے معالى بيس تحريف ندكرے \_ ص ٢٣

(۵۹) اچھلیا کورنا شوق اور ضعف ہے بیدا ہوتا ہے کمروری کا علاج مفرحات اور مقوبات ہے کے دری کا علاج مفرحات اور مقوبات ہے کرے۔ابینا

سے سرے۔الیسا (۱۰) ابتدائے سلوک میں ہر شخص پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں مثلا بھی شوق کبھی دل خالی کبھی گریہ یہ سب تکو نیات ہیں اول کو بسط دوسرے کو قبض کہتے ہیں ایک عرصہ کے بعد مقام تمکین واستقلال عطا ہوتا ہے۔ص ۲۵

(۱۱) اگر عمل میں کو تا ہی ہو تو علاوہ استغفار کے پیچھ جرمانہ بھی مقرر کرنا چاہیے مثلا ۲۰ رکعت نفل پڑھے۔ص ۲۵

(٦٢) انسان صرف اس كا مكلّف ہے كه اخلاق رؤيله كے مقطعیٰ پر عمل نہ كرے نہ ازاله كا\_ص ٢٦

(۱۳) کسی کو حقیر نہ سمجھے لینی دل میں اعتقاد رکھے کہ میں سب سے کمتر ہوں اور اس وقت اسپے عیوب کو چیش نظر رکھے اور جن کو حقیر سمجھتا ہو ان کی خوب سمریم کرے اور بہ تکلف اہتداء سملام کرے۔ ایشا

(۱۳)شب کو سورے کھانااور کم کھانااور عشاء پڑھ کر سورے سونااخیر شب میں آنکھ کھلنے کے لئے معین ہے۔ ص ۲۷

(۱۵) اس فن کا مقصود صرف رضائے حق ہے جو دنیا میں مجاہدات وریاضیات سے حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا ظہور ہو گا اور اس کے حصول کی شرط رہے کہ رہبر پر پورا بھر وسہ کرے۔ ص۲۸

(۲۲) قساوت وہ ہے جو معصیت کے بعد افسوس نہ ہو گریہ نہ ہونا قسادت نمیں ہے۔الینا (۲۷) ایک کاطریقہ تعلیم دوسرے کے لئے مفید نمیں ہے جس کو شخ کامل سمجھتا ہے۔الینا (۲۸) یبوست و حرارت برورہ جائے تو تمام اذکار کو ترک کر کے درود شریف پر اکتفاء کر کے یوست کاعلاج کرناچاہئے۔ ص ۲۹

(۱۹) اسباب پر نظر حال کی کمی ہے ہوتی ہے نہ نقص اعتقاد ہے۔ابیناً (۷۰) کسی کام کوبلاا جازت شخ نہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اطلاع کے بعد آگر شخ منع کر دے تواس ہے بازر ہے اور مشائخ کے اس ارشاد کی کہ شخ کے بدون امر کوئی دنیوی اور دنی کام نہ

كرے من النيرے من ١٠٩

(اے) آثار ذکر و کیفیات کو بقاء شیس ہے اس کے حصول پر شکر کرے اور زوال پرول گرفتانہ ہو۔ بق ۲۰سا

(۲۷) اہلیہ کی ناموافقت پر ضبر کر ہا یہ خود مجاہدہ ہے۔ صبر ہے بر داشت کر ناچاہئے۔ ایضا ا (۳۷) نے کوایئے متوسلین ہے کسی قسم کالا کی نہ کر ناچاہئے۔ جن اس

(۱۹۷۷) جس کو دوام جضور حاصل ہے اس کو بار و تشہیج میں اللہ عاضری واللہ معی کہتے گیا ضرورت سمین ہے۔ ایشا

(۵۵) الله ناظر کی والله معی صرف تغی وا تبات کے در میان بر عنامشائے سے منقول ہے مگر اور او کار دو منر فی دیک عنر دلی میں بھی کو کی خرج نمیں ہے۔ ص ۲ سو

(۱۷٪) بعد عشاء کے سام وسامر جہ یادہاہ پڑھنا حاجت پر اری کے نگے مقید ہے۔ ایفنا (۷٪) آگر دعا کے بعد اطبیبان و قرجت مجبوب ہو تو مبارک حالت ہے۔ گریہ کے آنسو متبرک منین ہے۔ ص ۲۲

الله عنی مبتدی این الحال کے لئے جس بات کو جی جاہے ۔ وی اس وقت کا حال ہے اور اس کا التاع بہتر ہے۔ میں ۲۰۹

(42) تصفیہ ء قلب کے لئے کو کئی خاص ورو نہیں ہے بلغہ ڈکر و طاعت کے اوا کرنے اور معبت شخصے خوش فیم ہونے ہے ہیہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ ص ۴۵

(۱۸۰) روشی صورت مثالیہ روح کی ہے اور لیاس تعلق نا سوسیہ ہے اور بر مند دیکھنا تجرد العلقات سے ہے۔ ص ۲۳۱

ا ( A ) مراقبہ میں قرآن مجید کاسامنے رکھا ہوا ناظرہ پڑھنا علامت ہے کہ اس کا باطن وین کے مراقبہ میں مراقبہ میں کے مراقبہ میں کے سو

(۸۲) جن تعالی بیمبار بھی رکھیں توائن برراضی رہنا جاہے کیونکہ وہ بھی تاجیت و حکست ہے خالی نہیں ہے اس تصورے کیچھ عم مذہو گا۔ ص ۸۳۸

(۱۸۳) قبض بط ہے افضل ہے کیونکہ اس بین تشکشتی اور تواضع جاصل ہوتی ہے۔ من ۳۹ (۱۸۳) آگر خواب میں شخ یا کوئی اور کامل کئی امر کی جرایت کرے توبیدا عقاد نہ کرے کہ خود ای شخ یاول تصباعہ ایک لطیفہ غیبی نے اس حاص صورت میں بدایت دے دای من وس (۱۸۵) آگر داہنے ہاتھ کی انگیوں پر بسم اللہ پردہ کر کسی نازاض شخص کو سلام کرے توبیہ عمل باعث رضامندی ہوگا۔ ص ۲۰



(٨٦) غيبت اور فنائے احوال من سے مد بھی ہے کہ احیانا فماریا ڈاکر میں الفاظ کی اوا مشکل مواقی ہے۔ اور فائے اوا مشکل

ری ۸) مراقبہ کی تعلیم اس شخص کو دینا جا ہے جو صاحب علم ہویاصحبت سے صاحب فہم ہو گیا ہو۔ ص ۲ ہم

(۸۸) نمازیس نمازی طرف توجه مقدم ہے اور بلا افتیار ذکر تلبی جاری ہوجائے تو مخل صاوۃ نہیں ہے۔ ص ۲۳

(٨٩) أَكَر ٱتْحَرِيثِ مِين جَجِد مِينسِر نه وَهُ سَكِيمَ لَوْ يَعِد عِيثاءَ كَ اسِبِيرُو طَالِفَ لِوْدِ بِعَرَ البِعْدَا

(۹۰) صحنت در مست ہواور اندرونی حرکت محسوس ہواور سر میں گرمی ہو تو ہی مختلبہ آتار ڈکر کے بین اِلیٹنا

(۹۴) ہمر شخص کے آتار ذکر مختلف ہوتے ہیں جن گالجاط نمایت مشکل ہے اس کے علاوہ صنبط تحریر میں آنے سے الناضر رہو گاگہ ایک دوسرے شخص کے حالات کا منتظر رہے گااور نہ ہونے ہے مایوسی اور پریشانی ہوگئے۔ جن ۲سم

(۹۳) یوفت عذر ذکر کے لئے تعیم کافی ہے گراس نے نماز پڑھنااور قرآن کو ہاتھ نگانا جائز منین ہے اگر بنایاک ہو تو و ضو کرے دل یا زبان سے ذکر خفی یا جری بستر پر ہی اورا کرے۔ فن کے ہم

(۹۴) ذكر جرسے سوئے والول كو تكليف ہو تؤذكر جنى كرناچاہے۔ ص ۸۸

(۹۵) وَكُرُ خَتُمْ بِوَ نِهِ بِرِيهِ وَعَا بِرُ صَناعِ إِسْمَا عِلَيْهِ اللهُ ابْنِي مِحِتُ وَمَعْرِ فَتَ اور تَوْ فَقَ وَكُرُ وَطَاعَتَ نَصِينَ فِي وَمِنْ إِلَا وَتَهُ عَلَيْهِ مِنَا عِلَا عِنْ فَعَرَ اللهُ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۱) ایک وقت خلوت مقرر کرے لاالہ الااللہ و ۵ بارای طرح سے کہ یو قت نفی اس کے تعلق کو قت نفی اس کے تعلق کو قلب سے خارج کرنے کا نصور کیا جائے۔

(٣) اوراتبات میں محبت خداور سول کو قلب میں داخل ہونے کا تصور جمایا



\_2\_6

، (۳) مابعد المنوت كامر البدكه و نيات رخصت بو كرخدائك تدوير و جانات سوال بر كياجواب دول گانوز كيامند د كھلاؤك گا-

(٣) جس پر فریفت ہوائی گے مریفے کا تصور کرے کہ گل مر کر کیڑے پڑ جا تیں گے۔ صورت بڑو کر قابل نفرنت ہو جائے گیا۔

(٥) استغفاري كترت كريد- ص ٠٥٠

(20) طریق کا مقصود صرف قرب حق ہے اور اسکی مخصیل کے لئے اعمال حسنہ و عقا کد صحیحہ و اخلاق محمود و کی ضرورت ہے جن کی تفصیل صرف شارع مثلا تاہے۔ ص ش می اور اسکی حقود و کی ضرورت ہے جن کی تفصیل صرف شارع مثلا تاہے۔ ص ش می و دو اور مقالی در موم بار ضامندی اور بعد بحق سجانہ و تفالی اور جن چیز ول کو اس بین دخل ہے وہ اعمال قبیجہ اور عقا بحد باطله و اخلاق مد مومہ بین ان کی تعیین اور تفصیل بھی شارع جی سے

سعلوم ہوتی ہے۔ جن آئی آئی ہے۔ جن آئی ہے وہ سب آمور اختیاریہ ہیں ان میں ہے کوئی امر غیر اختیاری ہیں۔ الیفنا غیر اختیاری شیس ہے اور امور اختیاریہ میں تمام اعبال ظاہر ہوباطند واخل ہیں۔ الیفنا (۱۰۰) امور غیر اختیاریہ براگرچہ قریب ویعد مرتب نہیں ہوتا گر قرب وبعد پروہ خود مرتب ہوتا گر قرب وبعد پروہ خود مرتب ہو جائے ہیں مثلا حق تعالی کسی مقرب بارگاہ کو بعض کمالات وہید مثلاً کشف و خرق عادات و غیرہ جو غیر اختیاری ہیں عمل سے کر دیں تو یہ کمالات سبب قریب نہیں بلعہ قریب پر مرتب ہوتے ہیں یا گئی موم کی وجہ سے رائدہ درگاہ کیا ہواور پیر اس کو بعض بلیات غیر اختیار سے ہوتے ہیں یا گئی من کا تدارک تو بہ ہیں بیت میں بیت ہوتے ہیں جن کا تدارک تو بہ سے بیت ہیں بیت میں جن کا تدارک تو بہ استفار ہے۔ الیفنا

## حصرووم

(۱) معمولات كناغه بوت كي لئ سفر كاعذر صحيح ب رص

(٢) ذكر شفل سے انسل بے۔الصا

(۳) مورہ کف کی آخر آیت ان الذین امنو وعملواالصلات سے آخر مورہ تک پڑھ کر وہاکر کے مورہ تک پڑھ

(4) مبتدى كے لئے كتب سلف كامطالعه مصرب اليفا

(۵) تلاش شخ کاطریقد میہ ہے کہ جس سے اعتقاد ہوای کے پاس چندروں رہے۔الیشا

(٢)ورد كاوقت معين من يوراكرنا تفزيق سے زيادة نافع ہے۔ عن ٥

(٤) أكر كسي وقت تكان معلوم مو توذكر كم كروم إلينا

(٨) جس كا تصور الله ك لي عدوه مثل الله ك تصور ك ب ايضا

(9) شیخ کے علاوہ مسائل میں ویگر اہل جق علاء ہے مسائل میں تسلی نہ ہو تو قابل ملامت شیں ہے جب تک ان کی بدخواہی اور ند بہت نہ ہو۔ ایعنا

(۱۰) کسی کے روینے سے رونااس وقت محبود ہے جب کہ ووکس امر محبود کاباعث ہو مثلاً غدائی طرف توجیہ ہوجائے۔الیتنا

(۱۱) حافظ کے دماغ کا نقش جو تکہ باطنی ہے اس لئے اِن کاادب اِس مشم کا نمیں ہے کہ بے وضو ہاتھ لگانا ممنوع ہے۔ ص

(١٢) قر آن كي خلاوت سے پر صنے والے كا تحتوك قابل اوب نہيں ہو تاہے۔اليفنا

(۱۳) تعداد ذکر کی تعین میں بدا قرارہے کہ آگرچہ خداوند نقالی کی تعتیب غیر متناہی ہیں مگر اس کے احاط ہے ہم عاجز ہیں اور نیز مقرر کرنے سے تجربہ ہے کہ کام پایمدی سے ہو سکتا ہے۔ عن کے

(۱۳) کان میں بد آواز آنا کہ توبد نصیب برا اگنگار اور اس قابل منیں ہے کہ اس عالم میں رہے یا تو یہ محض نصرف دماغ ہے یا ہدا ہت ہے کہ این اصلاح کی طرف متوجہ دیے۔ ایشا

(٥١) ذكر كے لئے اجماع كالبتمام خاص مفتر ہے۔ فن ٨

(١٦) مسل طبق نه معترب نه مد موم اور جس کی و عید آئی ہے وہ مسل اعتقادی ہے یا عمال تے کے گرکانے میں ٩

(ع) مشغول آرمی کے لئے معمولات قلیلہ بھی فلیمن اللہ الفاقا

- آئينة تربيت

(١٨) روغن كدوك مالش أور مغزبادام اور مغز جم كدوكاشير ومصرى سے شيريل كركے بينا ترطنيب د مَاغُ سُبِحَ سَلِمُ مِنْفِيدِ ہِنَ حِن اِللَّهِ

(19) آفاب کی جبک ستارہ کی روشن اسی فقتم سے بہت ہے انوار کیسوئی کی وجہ سے نظر آتے۔ میں جو ذکر سے آثارے ہیں۔ایشا

(٣٠) زياد و كوئى كے لئے بيجھ جرماند مقرر كرے مثلاً تفكين يراسنا جو ند زيادہ سمان جول ند مران من

(٢١) جي م وساوس كالسب ايمان ہے مكر انقطاع وساوي سے عدم ايمان كاشيد ند كرنا جاہے۔ كيوتكداس كالسباب اور بهن مثلا يكنونى سے نفس كو دوسرى طرف توجه منس بوتى نا شيطان في الوس موكر وسوسد والنا يصور ديار ص ا

(٣٢) منتلی کے لئے نفع رسانی او کارواشغال ہے افضل ہے۔ ایشا

(٢٣) اينے فيصلہ آخرت سے متعلق كوئى مطلبان نہيں ہوسكتا كيونكہ بشارت يقيني اس عالم بين ممکن نہیں ہے اور بخارت طنی اختیار نہیں۔ ص ۱۳

(۲۳) اصلاح بدون المت مج من كي تؤجد سے معنى بيونى اور برى تمنا موس سے ماس ١١

(۴۵) خواب اس وقت مشیر آت میں جس وقت اس پر عمل کرنے کی ہمت ہو۔ ایپٹنا

(٢٦) فد ااور رسول كرساته صرف عقلي عبت كالنسان مكلف بيد ص ١٥

(٤٤) كماب ذم الديماكيميا ع سعادت كامطالعه محبت وياكو كم كر تابيضاً

(٢٨) تقلف كس كام يردوام كرنے سے استقلال و ملك ہوجاتا ہے۔ الفنا

(٣٩) سالک کو حفظ صحت کاخیال ضروری ہے۔ ص ٢١

(• ١٠) جبل عديث المحقد نشر الطيب كامطالعه باعث بركت ہے۔ ايضاً

(٢١) يُنْ كرماته حن ظن عن فضل الى متوجه مو تاب- ص ١١

(٣٢)بدن مين جيئكركي أوازكا آناياتمام بدن ے ذكر كاجارى مونا آثار ذكر سے ہے۔ ص كا

(٣٢) جب تک تمام ہے منہ موڑ کر مرشدے کا بل اعتقادنہ ہواور عجاب نہ ٹو نے ای وقت

سك فيفن منين موتا۔ حيس وم بھي قبض كے وقع كرنے كاعلاج ہے۔ ص ١٨

(سم مور)واعظ کی ترغیب وتربیب کااثرای کے خلوص پرولالت کر تاہیں۔ ص ١٩

(۵ علا) مُتِنْد می کئے لئے کشف و کرامات ریٹر ک ہیں۔جن جن

(٣٦) كسى كالمسخضرت عليك كي زيارت كراديتااس كي مقبوليت كي دليل نهين ہے۔ ص الله

(٣٤) خيرات مستقل طاعت عجي كركز ناچا يئي زبطورر شوت ايضاً

(٣٨) الله عُرِّالُكُا قُول قَدِق عد الله ان يويد ابدا الدين باقوام لاخلاق ليم فلا بتشيغل قلبك بأمر الناس فان الله لا يضيعهم وانظر لنفسك أيضاً

(97) قرآن مجید کے تحکم امر بالمعروف کے خلاف نہیں ہے کیونکہ امام صاحب کا مقصور خاص ان لوگوں کو خطاب کرنا ہے جو بغر ض شہرت و عظا کا مشغلہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح اے غافل نہیں۔ الینیا

(٠٠٠) شیخ کی محبت بالواسطه خدا کی محبت ہے۔ ص ٢٣

(ام) مراقبہ منوت سے وجشت ہو تؤ مراقبہ رحیت و (شوق وطن) کا مطالعہ مفیر ہے۔ ص بہا ہ

(۳۲) ما تھول میں کوئی شے رینگی ہوئی معلوم ہونا حالت محمودے اس سے یک سوئی ولذت فرکر میسر ہوتی ہے۔ ایفنا

(سام) مراقبہ میں محویت کی ایک مدیر سے بھی ہے کہ آئیک دن یادودن کے فاصلہ ہے کرے۔ میں ۱۲۸

(٣٣) جمع الجمع سے بھی آئیک مقام اعلیٰ ہے کہ نظر عقلی میں بھی تعلق رہے اور نظر زوتی میں ایکی صانعیت و مصنوع حاضر ہواں۔ اس ٢٩

(۵م) ملوین ممکین کے مخالف شیں ہے۔ مخالف تلوین وہ ہے جس سے علوم معلوب اور اعتمال غیر منتظم ہورجا میں دانیا

(٣٦) عِلْهِ لَ ويتألِمي عَلْمِهِ مُعِيْدِ كَاعِلاج بـ إيضاً

(ے س) مسل میں صحبت بدے بھی ہو جاتا ہے جس کا مدار کے ترک صحبت ہے اور مجھی زیادت مشقت سے ہو تاہے جس کا علاج چندے آزام کرناہے۔ ص ۳۰۰

(٨ من ) مضالين زيدود م د بياكا مطالعة صد مبد كاعلاج ب\_ جن اله

(4 مم) وریا کا نظر آناعالم ملکوت ہے اور تور کا اس میں جلتا عمل روحانی ہے اور خود ذاکر کا جلنا عمل بدنی ہے۔ ص ۲ سا

(۵۰) جو مخص کہ غیبی علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے اس پر زمیرو تو کان کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسا

(۵) صورت الع مثاليد اكثر اصل ك مطابق موت يور مل الم

(۵۲) مجى كشف سے تقویت اعتقاد مقصور مو تاہے۔الیشا

(۵۳) کشف سالکنن کے لئے ایسا ہے جیسا کہ الرکوں کے حق میں شرین کہ باعث ترغیب



ہے مگر مقصود نہیں۔ الصا (س ۵) ناموت تاس سے مشتق ہے لین آومیول کے دہتے کی جاکہ اور ملکوت ملک ہے مشتق ہے لیمن فرشنوں کے رہنے کا مقام۔ ص بہت

(۵۵) مبزرتگ كانور اور سينه كانور اعمال كى صورت مثاليد سے اور دونوں كا متحد جونا علامت قبولیت ہے اور مجلی کا تورخاندان چشتید کا اڑے۔ ایسا

(١٥٦) آسان برسي حسينه ما برو غورت كا جائدى كے لياس ميں ديكھا خور جنت كى صورت مثاليب بالظأ

(4 0) دهوین کا نظر آنام سدفناہ۔ ص ۱۳

(٥٨) قبض وليط دونون جالتين جي الراتيك حال رج انواس كانه كوئي لطف اور شداس كي خفیقت معلوم ہو جیسے کسی مخفل نے جی گروی چیز نہ کھائی ہو تو سیسے کی حقیقت سے نا آشنا بريح كارابضا

(٥٥) عبديت كي علامت بير جهاك الني اعمال ت نظر الحصاع إور معالله أجرت ميل

جُون ورجا مجر در ميان دين ١٩٥٠

(۱۰) روح باعث غلبہ مجبوبیت کے عورت کی صورت مثالیہ میں طاہر ہوتی ہے۔الیسا (۱۱) قبر میں آئی بیتانی کو پسینہ میں تراور غبار آلور دیکھٹااور جبر وسو تا ہوا نظیر آنا میہ خو د داکر کے فناكي صورت اور بيتان كالبينة خاتمه بالخيري طرف اشاره يرايفنا

(۱۲) ترود وبریشانی جو آثار گوین سے آگر رفع ہوجائے تو محیل کی علامت ہے۔ ص ۲۳

( ۱۲) و ئے جنا کا محبوس ہونا عالم بر لاخ ہے ہے۔ ص کے ۱۳

(١١٨) أيك مختل في خواب مين كما كمه مقصود شاباد است ليني الله تعالى مثل بادست در حس بنشر تمي آنجد ص ۱۳۸

(١٥) سيند مين چند مقام كي حركت اصل مين لطيفه قلب كي حركت ہے جس كے اتصال ہے اورمقام متحرك معلوم بوت بين الفنأ

(٢١) خواب مين علس فيخ ديكيا حصول شمره كي بشارت سے اليشا

(١٧) يان صوفيد كے نزديك عالم غيب سے عبارت مرا ٢٩

(١٨) الطنيف، جني يا حقى كانور سياه ہے لطيف روح كانور سفيد اور نظيف نفس كانور درو تا ہے۔ الماجية

(٢٩) لاحول إور تصور تي يعطال وفع مو تا جر الله وا

(20) کسی نور لطیفه کابسر عت زائل ہو تا بعض او قات توجه الی الله کیلئے مفید ہو تا ہے۔ایشا (20) سلطان الاذ کار میں مجھی اپنا جسم بہت ہوا معلوم ہو تا ہے جو علا مت بقاء کی ہے اور مجھی ال شے محسوس ہو تا ہے جو علا مت فنا کی ہے۔ ص ۳۰

(27) سلطان الاذكار بيس اپناجسم اويركي طرف جاتا ہوا معلوم ہونا ملكوت ہے مناسبت كى علامت ہے۔ابيناً

(۷۳) اگر اصلاح باطن اس غرض ہے کرے کہ لوگول کو بیعت کر دل گا تو اِس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ص اہم

(۷۷) بیعت لینے کی سب سے بہلی شرط یہ ہے کہ اپنے کواہل نہ سمجھے۔الینا

(۷۵) (الف) اگر سالک کے صفات ذمیمہ جس قدر ہیں سب مبدل بہ صفات حمیدہ ہو جائیں تو اس کو اصطلاح میں فنائے حسی اور واقعی کہتے ہیں اور صفات حمیدہ کے پیدا ہونے کو بقاء کہتے ہیں۔ ص ۳۲

رب) آگر غلبہ شہور و ذات و صفات حق کی وجہ سے اپنی ہستی ہے بے التفات ہو جائے یالا شے خیال کرے تواس کو اصطلاح میں فنائے علمی کہتے ہیں۔ ایشا جائے یالا شے خیال کرے تواس کو الفناء کہتے دی اگر اس علم فناہے بھی فرہول ہو جائے تو اس کو فنا در فنا اور فناء الفناء کہتے

بين-ص٢٣

(د) اوراس کے بعد جو کیفیت حاصل ہواس کوبقاء البقاء کہتے ہیں۔ الینا اللہ ہوات ہو جاتا ہے۔ (ھ) اور سیر الی اللہ جس سے مراد انقطاع ماسوا اللہ ہے یمال ختم ہو جاتا ہے۔

و)سیر فی الله دوام توجه الی الله ہے شروع ہو تاہے جس کی بخل و مشاہدہ کی کوئی حد نمیں ہے۔ابیٹا

ُ (ز)اور غلبہ حال یا مکاشفہ میں جو چیز منکشف ہوتی ہے اس کو بجلی مثالی کہتے ہیں کیونکہ وہ مثال ہے جبلی حقیق کی جو آخرت میں ہوگی۔ایشا

(٢٦) معرفت ہر شخص کی ہندر محبت و تقویٰ کے ہوتی ہے۔اپینا

( ۷ ۷ ) آخرت میں ہر تخص کواس کی معرفت و تقویٰ کے موافق دیدار ہو گا۔ایشا

(4 م) جیسا کہ اس عالم میں معرفت سے سیری نہیں ہوتی وہاں بھی دیدار سے سیری نہ ہوگ۔ابیشا

(۷۹) فنا میں بے خوری نہیں ہوتی جس میں بے خودی ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں غیبت

(٨٠) نبت فناكي زائل سين ہو تي مقام ہو جاتي ہے۔ ايضا (٨١) جس كا تعلق حق ب نه موجه غير حق سے اور جس كا تعلق حق سر لئے موجه غير حق

جمنين بيزايضا (۸۲) نسبت کیا ہی ہے صرف اس سے کیفیات والوال منقد اراستعداد مختلف ہوتے ہیں۔

(۸۳) مراقبہ و شغل اجوال پیدا کرنے سے لئے ہیں جب احوال پیدا ہو گئے توان کی ضرورت

( ۱۹۸۸) کسی کیفیت و حال کوبقاء شیں ہے۔ ص ۵ کا

(۸۵) انتائی حالت میں عقل طبیعت پر غالب رہتی ہے اس لئے سکون پر ہتا ہے۔ کہی وجد ے کہ صحابہ دانبیاء مستی و شورش ہے خال تنے مخلاف متوسطین اولیاء کے۔الفنا

(٨١) كثريت فكرومراقية ومجابره سے مقصود تهذيب نفس واصلاح قلب ہے۔ ص ١٩٦١

(٨٤) لظا رَفِ من سے الوان وانواز سلوک کا جز نمیں ہے صرف مکیوئی ہیں معین ہوتے

من إلضاً

(٨٨) نسبت جوعبارت ہے جضور مع الله سے اس كوكوئي سلب شين كر سكتا۔ آيضا (٨٩) اور جوسلب كى جاتى ہے وہ كيفيت شوق ہے جوبد مركت ذكر پھر عود كرسكتى ہے۔ الفنا (٩٠) متنى مجامد كواين نسبت كاعلم بوتاب اور متنى غير مجامد كواي نسبت كاعلم تهين وتا-

(٩١) اصطلاح صوفيد مين توجه الى المقفات كو مشامده سيت بين اور توجه الى الدات بالاالتفات ال الصنعات كوميعا سُداور محل ذاتى ہے تعبير كرتے ہيں۔ ايضاً

(۹۲) مكاشفات و خواب من حق تعالى كود كلفناصورت مثاليد مين سے كئى لوك كاد يكفايے جو مخلوق ہے اس کو مجل مثال سمتے ہیں۔ ص مے س

(۹۳) صاحب نسبت کے پیچاہے کا بہتر طریقد اعمال سے ہے کا اتباع کا ال شرع کا ہے یا نہیں ہے۔ دوسر اطریقد اجوال سے بیجائے کا ہے کہ اس کے لئے کشف کی ضرورت ہے۔

(۹۳) آگر کسی جل کے ظبور کے بعد صلالت وو حشت کی علامت یائی جائے توبیہ مجل شیطانی ہے آگر مدایت اور انس و فرحت کی علامت یا تی جائے تو مجل رحمانی ہے۔ ایضا

(۹۵) بیلی کااور آک صرف قلب سے ہوتا ہے آگر جد طاہری آنگے بید کرنی جائے۔الینا (۹۹) انتامیں سالک کی حالت مثل عام لوگوں کی ہوجاتی ہے۔ صوفیوں کے آیک مشہور قول (عا النہایة قال العود الی البدایة) کے میر بھی معنی ہوسکتے ہیں۔ جس وہ (عا النہایة قال العود الی البدایة) کے میر بھی معنی ہوسکتے ہیں۔ جس وہ

(۹۸) ذکر قلبی کی جب لطافت بورہ جاتی ہے تواس کو ذکر سری گئتے ہیں ذکر سری کی لطافت، جب بورہ جاتی ہے۔ تو ذکر خفی کہتے ہیں علی بذا القیاس اخلی بھی میں ہے۔ الینا

(۹۹) ذکر سری مشابہ استغراق کے ہے لیکن استغراق میں غیبت ہوتی ہے اور اس میں حضور رہتا ہے ملکہ یاد داشت کااٹر امور اختیار یہ میں ظاہر ہو تا ہے لین اعمال میں سہولت ہوتی ہے اور مقام رضا کا ایر امور غیر اختیار یہ میں طاہر ہو تا ہے لین مصالب پر تا گواری شیس ہوتی۔ ص ۵۰۸

(۱۰۰) قبض و بسطارگی دو حالتین اگر عامی و مبتیدی کو جون تو خوف در جانبی اور متوسط کو جو تو قبض دیسط اور منتهی ہو تواس کوانس و بهیت به ص ۵۰

(او) مقام نازواولال میں اگر شوق بیدا ہو تو تو فق اعمال کی بڑھ جاتی ہے اگر کئیں استغذی بیدا ہو گیا تو بین استغذی بیدا ہو گیا تو بین استغذی

(۱۰۴) ایک نظر میں نوازنا شخ کا ختیاری امر نہیں ہے اس کا بھی ایک وقت ہے۔ ایفا (۱۰۴۱) ایک فظر میں خدار سیادہ بنانے کے بیر مغنی ہیں کہ طالب میں استعداد اور صلاحیت

اعمال اختیاری کرنے کی موجاتی ہے اور باتی محیل توخود عمل ہے موتی ہے۔ ایسا

(۱۰۴)رسوخ و تمن کے بعد حال بھی مقام ہو جاتا ہے اس لئے کہ فتاکو مقام کہتے ہیں اصطلاح تصوف میں ایک معنی مقام کے عمل باطنی اختیاری اور دوسرے معنی حال کے ثابت ورائح ہوئے کے بین اس معنی کے لحاظ سے فناکو بعد رسوخ و تمکن کے مقام کہتے ہیں۔ ص ۵۱

(١٠٥) ولايت مقبوليت كو كت بين اور نسب يسي ين بي ما ٥

(۱۰۱) فنامیں بھی النفائ الی غیر آلحق ہو تا ہے لیکن ندائیا کہ جس فقدر بھلے ہو تا تفااور وہناوی کا کم ہو جانالازم فناہے اور زہر بمقابلہ حرص ہے ضرف حرص نہیں ہو تی باقی و مواس والنفائت سب ہو تا ہیں۔ ص ۵۲

(201) فنائے ذاتی میں صفات و ممکنات کی جانب توجہ تبین ہوتی ہے اور فنائے حسی میں ممکنات کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ایشا

(١٠٨) نمازين مخلف افعال كے ياد ركھ كے خيال سے لذت كم موتى ہے اور اس سے

خطرات کا جوم ہوتا ہے۔ مخلاف تلاوت کے کہ اس بین ترکیب شین ہوتا ہے اور ذکر میں تو بہت ہی ساطنت ہے جس کی وجہ نے بہت جلد یک وکی پیدا ہو جاتی ہے۔ایشا (۹ - ۱) غلبند استحضار سے فنا پیدا ہوتا ہے خوادا س کا کوئی سب ہو۔الیشا

(۱۱۰) تم تنیلات ومراقبات متدی کے لئے ہیں جس کوبراوراست استحضارنہ ہو۔ ص ۳ ۵

(١١١) يض او كون كو حق و خلق جم كرتے سے انقباض ہو تاہے۔ الصاً

(۱۱۲) النفات قبل الفناء خور غرضي وجوائے لفسان ہے ہو تاہے اور النفات بعد الفناء جس کو

بقائمتے ہیں خالصالوجہ اللہ مرآت اللی سمجھ کر ہو تاہے۔ ایضا الاسوں کئی اور وہ گامغتق آگر بغلیر جال سے تو معذور ہے آگ

(۱۱۳) ہمہ اوست کا معتقد آگر بغلبیر جال ہے تو معذور ہے آگر بلاغلبئہ حال ہے تو کا فرہے۔ ص منہ ۵

(١١١٠) كنبي شير كا محمود منويا مقصود موت كولادم منين ب-ايينا

(۱۱۵) تصور حق اس طرح کرے کہ اللہ تعالی ہم کود کی رہاہے اگر ذات کا تصور نہ جم سکے اور خطر ات کا چوم ہو او قلب کی طرف متوجہ ہو کر ہے تصور جما میں کہ دل اللہ اللہ کر تا ہے۔ حس ۲۵

(١١٦) اصلاح اعمال مح لئے معت شرط شین ہے۔ ص عام

(۱۱۷) صدیت: لکن الزهادة فی الدنیا ان له نگون بها فی بدیك او قق به ما فی بدیك او قق به ما فی بدیك او قق به ما فی بدی العرش حدیث فی بدی الله او الحدیث (وانفق یا بلال دلاختش من دی العرش حدیث اقلالاً) ممل حدیث می مدید می مرافق می م

(١١٨) ضعيف الدماغ كوبلا ضرب ذكر خفي كرنا جا بيات ص ١١

(١١٩) كالشريد فرورت ذكرين بات شركر عدايضاً

(١٢٠) ظاہري شكريد بھي موافق سنت ہے۔ علي ١٢٠

(۱۲۱) خواب رناز کرے اور ندیدون اجازت شخ اس پر عمل کرے۔

## جعير سوم

(۱) قضائے عمر کی گ آسال طریقہ یہ ہے کہ ہر تماز کے ساتھ ایک تمازادا کرے۔ من ۵

(٢) سي حال كوضيط كرنے كى كوشش نه كرے۔الينا

(س) واردات يرنازياس كوكمال سيخفنا معرب ص٠٢

(٣) اعمال كي مقبوليت كالنبان مكلف تهين بيابيناً

(۵) او کر میں ہے جس و کرتے جمعیت خاطر ہووہی اس کامر بی اور ترقی کا کفیل ہے۔ ص ک

(٢) إلابذ كرابتد تطمن القلوب في المبينان عقلي مرادب مد طبعي في ص

الاع) وكراللديين خاصيت م كه وكراعتقادي سے اطمينان اعتقادي آورو كر جالى ہے اطمينان

مألي جاصل مو تايينا

(٨) ذكر قلب كي آوان سرايت ذكر كي علامت ہے جو مقصود كان بينہ ہے۔ عن ٩

(9) الوال مخلفہ کے درکھائے کی غرض ذاکر کاول برجانا ہے اور میں معنی ہیں قول حضر بت جدید

من ( تلك خيالات نزلي بهااطفال الطريقة ) ايضاً

(۱۰) مرے سینہ میں عرش معلی ہے تور آرماہے نید مراقبہ یک سوئی کے لئے مفید ہے۔

يش واز

(ال) كوتاجي ير تدامت عيريت كي علامت عيرايفنا

(۱۲) خوف علامت المال بيان بيان

(سوا) اتباع احكام شرعيدو كثرت ذكر سے خدااور و سول كى محبت برد هتى ہے۔ ايسا

(۱۳) اگر ذاکر کور عشیه و سوزش علاوه او قالت ذکر کے بھی ہو تو طبیب ہے رجوع کر ناچاہے۔ ص

ال)

(١٥) كتاب جزاء الإعمال كامطالعه تجريض على الاعمال سي ليّ مفيد ب-البينا

(۱۲) تصور جمائے میں زیادہ میالغة نیر کر بیں۔ جس ۱۴

(ع) بریشانی کے وقت بیر مراقبہ کرنا کہ وہ آن سب امور بین کافی ہے اور اس کا تعلق وفع

البليات ب اظمينان بيداكر الصدايفا

(١٨) شيطان بمنى سبب خير بهو تائيد الينا

(١٩) معمولات ميں جس روز جس واكر سے دیجیتی ہوائی كو معمول سمجھے۔ اس ١١٣

(۲۰) ابنوار لیمی ناسوتی اور مجمی ملکوتی ہوئے ہیں اور صرف یک سوئی میں معین ہیں۔الصا

(۴۷) کس کی ناجائز محت کے ازالہ کے بعد آگر خفیف میلان رہے تو یہ معنر شیں۔ ش ۵ ا (۴۲) رہائی حقیقت میرے کہ عمل اس قصد سے کیاجائے کہ خلق راضی ہوائی کا علائے ہے ہے کہ قصد نہ کراگر باوجو داس کے آئے تو بید وسوسہ رہاہے جو معنر جمیں ہے اور نداز اللہ عنرور کی ا

( ۱۹۳۶) ایل الله کی سحیت یا پیمیا سے متعادی کا مصابطہ بیت پیدا کہ است کی جواکہ اگر اس کو سرور جوا (۱۳۳۷) ایک شخص نے ڈکر میں سناکہ ظاہر کی تعلیم کرتے ہیں ارشاد جواکہ اگر اس کو سرور جوا الورید اشارہ حسن تعلیم کی طرف ہے کہ ظاہر کی بھی رعایت کی جاتی ہے اور اگر اتو حش ہوا توسیہ خطرہ آبلیس ہے کیہ بینال باطن کی تعلیم شنیں ہوتی ہے۔ میں ۱۹

(۲۵) خدا تعالیٰ کے باتھ چرون کے متعلق سے تصور نہ کرے کہ جم جیسے بیں اگر بلا اعتقاد

تضور آجائے توکو کی خرج نہیں۔ ایشنا (۴۶) آگر نمیاز بین حالت نیبت طاری ہو تو نمیاز بکروہ نہ ہوگی تگر ایسے شخص کے لئے ترک امامت اولی ہے تشر طیکہ کوئی بہتر المام میشر ہو جائے۔ جن ۴۴

( 2 م) مولانا كُنلوبي كالك مخاركا خط ملاحظه موكتاب تربيت السالك حصد موم -ص الا

(۲۸) جائے گزت کے مداومت عمل زیادہ مجبوب ہے۔ اس کئے تمام شب بیداری خلاف

(١٤٩) كميني منظمون كالقسوريا بدر الشامر البديد الما ١٠٥٠

(۳۰) مر اقبد الم یعلم بان الله بری استحضار کے لئے مفید ہے اول ۳ من مر تنبہ علاوت کرے کہ بیر سویے کیر اللہ تعالی مارے افعال ظاہر ہوباطنہ و کئے رہے ہیں۔ ص ۴۵

(٣١) يادواشت كے تصدي تشخ ركسنا أولى ب- الفغا

(۲۲) مقامات مجس میں آگر ذکر کڑے تو کوئی جرج منیں ہے۔ ایضا

(۳۳) اگر دو جگه کے قیام میں تر در ہو تؤ جس جگه قیام میں جمعیت ہوائی کو منجانب اللہ خیال گڑتے۔ خن ۴۴

برے کے ان ا (بہ ہو) عور تون میں عاقبت اند بیش کم ہوتی ہے اس لئے یہ نسبت مردوك كے پریشانی كم ہوتی .

ہے۔ ص ۲۷ (۳۵) رخصت پر عمل نہ کرنااور ہر میت پر ہمت نہ ہونا شیطان کی رہر تی ہے۔ ایشا (۳۷) ایسلاح خیالات بجر کامل شیخ کی صحبت کے میسر نہیں ہوتی۔ ص ۲۹

(ے سر) کئی کام کے لوجہ اللہ ہونے کی علامت سے کہ اگر اس کی تعریف اور فلیردوانی نہ کی

جائے تواس کو ملال ند ہو اور ملال ہو تو قابل علاج ہے۔ ایشا

(٣٨) ذكر قلبي أيك ملكم ياود اشيت بي جُوْمد تول كي بعد رائح بهو تاسية - الهيتر حراكت قلب

محض جرارت طبعی ہے بیدا ہو جاتی ہے جو محبود ہے مگر مقصود شیں ہے۔ ص ٠ س

(9 m) نماز على الفاظ كاسوج كراد اكر ما خشوع پيداكر ماسيداور مقتدى مون في حالت مين ول. عين الفاظ كاخيال كرے بين اس

(۵۰۰) مرض وہم کے دفع کے لئے تکن کامل کی عجبت اختیار کرے یا چند روزوہم پر عمل نہ کرے۔ ص اس

(۱۲۱) ساع معد مزامیرے کیفیات کا پیداہونا مسلم ہے گران کیفیات کے الہیدو مقبول ہونے رکوئی دلیل ضعد مزامیرے بعد مخامدات و طاعات کے شخص کردی آتے ہے۔ پر کوئی دلیل ضعن ہے۔ بعد مخامدات و طاعات کے شخص ادفی توجیہ قلب کوروش کردی آتے ہے۔ پی معن شخصے توازیے کے ہیں۔ ص اسو ۲۳

(٣٢) ذكر كو چھوڑ كر قلب كى آوازند سنناچاہے۔ ص

(٣٣) قلت غذاكا جرمانه آج كل مناسب تبين بلحد نقل يرصنابهت بهر برس مرس

( ۱۳ ۲۱ ) خوبھورت غورت د نیا کی ضورت مثالیہ ہے۔ ش کے ۳۳

(۳۵) نمازیس جو تکہ اور اشغال سے تعطل ہو جاتا ہے اور اس لئے اکثر او قات کم شدہ چیزیاد آجاتی ہے۔ جن ۳۸

(ع س) قبض میں مدیمی امتحان ہو تاہے کہ گام تقاضائے نفس سے ہے یار ضائے محبوب کے الفنا

(٣٨) حديث الارواج جنود مجندة فما تعارف مبها اتلف دما تنا كو منها اختلف كي منها اختلف كي منها اختلف كي وجد النائوان عن مجت وعداوت كالجنالف بدايشاً

(۹۹) موجودہ واعظوں کے مجالس میں شریک ہونے سے وگر و معمولات میں مشغول ہونا بہتر ہے عاص میں

(۵۰) و ظا نف ماتورہ میں تقدیم و تاخیر پر کت کو زائل کر تاہے اور غیر ماتورہ جو بطور مجاہدہ پڑھے جاتے ہیں ان کی نقد میم و تاخیر میں کو کی جرج نہیں ہے۔الیٹیا

(۵۱) اگر تمسی بدوین کی عداوت توبہ کے بعد محبت سے بدل جائے تو سمجھٹا جائے ہیں عداوت بعض فی اللہ مھی درند تکبر ہے۔ من ام

(۵۲) تعليم مين متعدد شخفون كالتاع نه كرناجا ہے۔ايشا

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

(۵۳) مبتدی کے لئے گشف فتنہ اور باعث بیند ارہے۔ ص

(۱۳۸۷) ﷺ اول کے فرموں ویر خواہ بذرایعہ خواب ہو یا کشف ہو عمل اس وقت ضروری ہے جس وانت طالب کی شخاول کی جوئت میں سخیل ہو گئی ہو وزند شخ ٹالی اس کی تمام تغلیم کانا سخ ہو تا ہے جس ۵ ہم

(۵۵) ضحت کے لئے چیر گھنٹے سونا ضروری ہے ایک دفعہ ہویابہ تفران الینا

(۵۹) ذكر كے لئے كئ نشست كى قير نيس ہے۔ ش ۵۹

(٤٠٤)عادة الله ين ب كدا ستفاده خاص زيرول سے جو تا ہے۔ ص ٨٠٠

(٨٥) اوالياء اللذي تُستاخي شربانيا بي كواعتقاد نه بور الينا

(۵۹) احیا ناز آکر کے سامنے جرائ کی او نظر آتی ہے جو پھر زائل ہو جاتی ہے ہیں آٹار ذکر سے ہے۔ ص وس

(۱۰) انتاع سنت کا شوق و لیل محبت ہے اور دروہ شریف سے شکل کے مختلف اسباب ہوتے میں مثلاً ذاکر کی طبیعت کو تبھی کسی اور فکر سے مناسبت ہوتی ہے یاذکر طویل سے طبیعت اکتابی ہے۔ ص ۹ ہم

(۱۱) القا قالفنر ورت شدیده تمسی مهمان کی خاطرے معبولات بیش تغییر ہوجائے تو مضا کقہ مبین ہے۔ ص ۵۵٪

(۱۲) خلافت جینیتی ہیں ہے کہ اسپے پیریکے رنگ ہیں رنگ جانے آور دو سر کی شرط میہ ہے کہ ظاہر ایاباطنا اس کی خواہش نہ کرے۔ ص ۵۱

(۱۹۳) اگر دیادت تبولاے پریشانی مولورک کردے۔ الفینا

(۱۳۷) بال منہ میں رکھ کر ذکر یا درود بٹر بیف کے در دکر نے کا حرج تنمیں اگر چیہ تنمیا کو تھی ہو مگر الا بچی شامل کرنے۔ابیشا

(۱۵) ارتکاب معاصی ہے احراز آگر مشکل ہواتو یہ مقرر کرے کہ آگر گناہ سر رو ہوگا توپائے۔ حونوا فل پڑھوں گا۔ایشا

(۲۲) آگر تناویت قر آن ہے انتخاد کچنی ہو کہ عمام اوراد بھی ترک ہو جائیں تو جصول مقصود کے لئے معین ہوگا۔ ص ۵۲

(4 ۲) جائز حاجبوں کے لئے مال کی خواہش جب دنیا تہیں ہے بلتے بایا خیال حرام یا ضرورت سے زائمد جمع کرنامہ حب دنیاہے۔ جس سود

(١٨٠) كى طرف توجه سے دومرى طرف توجه كاكم ہوتا كى تعلق كى دليل نہيں۔ اينا

(19) أَكْرِينِ كَا تَصْبُورُ بِلِمَا أَحِبْبِيارٌ فِم جَائِ تَوْكُلِيدُ سِعَادِت بِ-البِعِمَا

(+2) اگر بعوارض معنولات میں گو تا ہی ہو تو نہ تنزل شمیں ہے دو مرسے وقت اس کا تدار گ گرے ۔ در نہ استفقار میں ۵۲

(این) آگر نابالغ پیری لوگیوں کی تعلیم کا کو گیا منظام بلامر دیے نہ ہوسکے تو پس پر دہ اپنی ہیدی گیا۔ موجود کی میں پڑھائے اور آگر و عظ کنہ شکے تو مہینہ میں ایک دوبار عام مجنع میں پر دہ کے ساتھ ۔ وعظ سنایا کرے ۔ حن ۵۵

(47) أيك طالب كاخط كه طريقة القشينديد مين تعليم وي جائية عن ١٥٠

(۳) فاعل سلسلہ کی مناسبت اس کو متلزم نہیں ہے کہ نیخ تعلیم ہمی اس سلسلہ کی مناسبت سے دے بعد مناسبت کی تفلیم مناسبت کی تفلیم سیست ہوگی وہ اس سلسلہ سے مشارخ کے ہمریک ہو۔ من کا جو گل وہ اس سلسلہ سے مشارخ کے ہمریک ہو۔ من ع ک

(١٣١ ) حوال بين قياس جاري شيس بو تاد اليتا.

(۵) دور گی چھوڑ دے کے برنگ ہو جائے معنی سے کہ انک شخ کو ایسے تمام اسور سپر د گردے۔ابضا

(٢٥) يبط عن أكر تبقيد طارى مو توضيط نه كزے مكر حالت صلوة على - ص ٨٥

( ع م ) کھڑے ہو کر ذکر کرنے میں آلو کی مضا گفتہ میں ہے۔ ص ۵۹

(۸٪) حسن پرستی ایک امر طبعی ہے اس کے زوال کا انسان مکلف مبین ہے گر اس کے۔ اقتصابی عمل نہ کرے۔ من ۲۰

(٩) عنواب ين برينه ويكها اتعلقات ونيات تجرواس كي تعبير ب- ص

( • ٨) احوال بيتر مول يا پيدا مول دونول حالتول بين شكر كرے كيو نكه دونون بين سالك بن كي المسلخت ہے بياناً

(۸۱) شیخ کا خواب میں زور ہے دہاتا افاضہ کی طرف اشارہ ہے اور خط سانا فنائے زوا کی گی۔ طرف اشارہ ہے۔ بس ۲۲

(۸۲) زید نے خواب دیکھا کہ ایک فقیرانہ صورت زیدانہ لہاں میں کہتاہے کہ تم اجمیر شریف کیوں خین جانے۔ زید نے جواب دیا کہ جب تک مدینہ نہ جاؤں گا کہیں نہ جاؤں گا'' ارشاد جواکہ بیدالمیس صورت آوی ہے جس کو سنت کی بر گت نے منظوب کرویا۔ ص ۲۳ (۸۳) گائل برگوئی حالت غالب خیس ہوتی ہے۔ ص ۲۵ (۸۳) کمال کے بعد شخ کااٹر کم محسوس ہوتا ہے۔ ایضا (٨٥) قبض شيخ كالرُ طالبين پر جس پرتا ہے۔ ص ٢٦

(۸۲) قبض میں بھی نفس نسبت مجفوظ رہتی ہے۔ جس کو خاص اہل بھیر بت محسوس کرتے ہیں۔ایشا

( ٨ ) من کے سامنے کیا چھا بیش کرنے کا مطلب میرے کہ بطور کلیات اپنے تمام عیوب میان کروے۔ جزئیات کی تفصیل غیر ضرور کا ہے۔ ص ٢١

(٨٨) مخالفين كى شرارت سے يہ جين ہونا منافي اخلاص سين ہے كہ امر طبعي

(٨٩) ترك نعبت ناشكرى برايضاً

(90) مجاہدہ پر آلک مدت گروٹ نے سے طبعاً ملال اور تکا میل بیدا ہو تناہے اس کا علاج ہے کہ معمولات کی مقدار نصف کر دیں یا لیک وال فاصلہ ہے کریں۔ ص ۲۹

(۱۹) اس زمانہ میں قلب مجاہدہ پر وہی وولت نصیب ہوتی ہے جو سلف کو محالدہ عظیم پر میسر ہولی تھی۔ جس میں

(90) كشف قبولامشيدى كو منترب في ١٠٠٥

(١٩١٠) تفعرساني افقل عبادات يوس ٨٤٠

طامدے)۔

( ۱۹۴) استخضرت علی کے فیوض کے مختلف طریق ہیں۔ مجھی انس مجھی ہینت اس کئے سالک حوز ماللہ کر موقان حضت اور سے خوالے مل کی است علی کم

حفرت علی کو مختلف حیثیتون سے خواب میں ویکھیاہ۔ میں ۵۵ مرف رغبت ) کے چند (۹۵) و ساوس بیمن اقسام قبض اور میل الی المعصیت (گناہوں کی طرف رغبت) کے چند منافع حسب و بل ہیں (۱) اس شخص کو بھی غرور نہیں ہوتا (۳) اس شخص کو بھی غرور نہیں ہوتا (۳) اس نعبت کے بیش آجائے ہیں ڈر تار ہتا ہے۔ کیو نکہ ایسے علم و عمل پر ناز نہیں ہوتا (۳) اس نغبر ش کے بیش آجائے سے شیطان کے مقالمہ بیں قوت پیدا ہوجاتی ہے کیو نکہ وہ سخصاہ کہ اس اس سے زیادہ کیا کہ کرے گا۔ (۳) مرتے و قت و فعد نہ حالت بیش ہوجائے تو پر بیٹان نہ ہوگا۔ کیو تک زندگی بین کرے گا۔ (۳) مرتے و قت و فعد نہ حالت بیش ہوجائے تو پر بیٹان نہ ہوگا۔ کیو تک زندگی بین آسائی سے کر سکا ہے (۱) ہر و قت اسے اور و قس اس کے ایس عالما کی و شکیری آسائی سے کر سکتا ہے (۱) ہر و قت اسے اوپر حق تعالی کی رحمت و کھتا ہے کہ ایس عالما تی کو سر فراز فرماتے ہیں (ے) اس حدیث کابر اے العین مشاہدہ کر تا ہے کہ مخفرت عبد کے عمل سر فراز فرماتے ہیں (ے) اس حدیث کابر اے العین مشاہدہ کر تا ہے کہ مخفرت عبد کے عمل سے نہ ہوگا۔ (الابتلاء لابل الاصطفاء کا سے نہ ہوگا۔ (الابتلاء لابل الاصطفاء کا

## حصد جمارم

(۱) اختلاف طبائع سے تمرات کا ختلاف ہو تاہے۔ ص ۳۱

(٢) أكر كمي حسين كي طرف ميلان مو تؤيد تصور كرنا عائد كم حفيقي جميل حق سجانه ع دومری طرف نظرید کرناجا ہے۔ ص ۲۳

(٣) مراوضت عمل بينديده بالرجه تم مورالصا

(س) مقام ببت میں سالک اپنے تمام افغال کو گفرید خیال کر تاہے اس مشاہرہ سے خور پسندی كى اصلاح ومشاہدة قدرت اور اپنے عجر كامعات موتاہے تفصيل کے لئے اس كے بعد كا خط ص ۸۵ ملاحظه مورض موسو

(۵) ذبول ونسيان مين بهي بعض خکمتين موتي جن - مثلاً تجروالي الندوانقطاع ماسوي الند-

(٢) شيخ كي صحبت وزيارت عيد سكون بوناعلا مت مناسبت ومقاح سعادت ب-ص ٢٠٥

(ع) جس ير غيمه بوااس مع دور بو جاما إوراعوة بالله يراحنا إلى خطاؤك إور غضب خداد ندى كو

ياد كرناغفيه كاعلاج بيروس الما

(٨) بوا قل كا مكان ميں اوا كريا بهتر ہے مكر سكون وجمعیت اگر منجد میں ہو تو گھر ہے افضل ہے۔ جی عالم

(٩) بعض طبائع کے لحاظ ہے کہی کام کاپایمدی ہے نہ کریا بھی اٹروبر کت کے لحاظ ہے دوام کے

(۱۰) جس شخص کو خدا کے ساتھ تو کل ویفین کی دولت نصیب ہو جائے اس کو تہی پریشانی نهیں ہوتی۔ <u>ص ہ</u>س

راا) قرض کابارا تھا کر شنج کی صحبت میں رہنا قائدہ کو کم کر تاہے۔ ص میں (۱۱) مبتدی کو اپنے ہم مشرب منتی ہے تنائی میں ملا قات کرنا چاہئے مجمع سے اٹھ جانا جائے۔ ایضاً

(۱۳) في قركو و كهنا فناكى بشارت ب-ص

(۱۳) اصلاح نفس کا تسجه شافید آگر نمازین ہون یاروزے ہون اداکرے توبہ کر باید نظری ہے احتياط مراقبه موت متبليغ دمين كامطالعه محقوق العباد سيري الذمه جونا بلا ضرورت تعلقات كى كى مواعظ كامطالعه أو قات فرصت مين تتن علمار ص ساس (۱۵) اگر تعلیم میں جرج ہو تو طالب العلم سے لئے نوا قبل غیر میناسب ہیں۔ ص سہ

(۱۶) جو قابل بخطست شیس بیں ان کی تعظیم بغریض خوشامد ممنوع ہے اگر شریب بیتا مقصور ہو اتو جائزے۔الیشآ

(عا) جن احکام ہے شرعی احکام کا تعلق ہے ان کے علاوہ تمام بررگوں کے تصول میں دل کا قبول کر نازوایت کے لئے کا فی ہے۔ ایشا

(۱۸) ایک طالب کی داستان میم ۹۳

(٩١) جو بخفل عشق ميں متلا ہو ااور صر كرے اور پھر مرجائے تووہ شہيد ہے۔ ص ٩ ٢٩

(۲۰) محل سے زیادہ کام کرنے سے بھی قبض ہو تاہے۔ ص ۵۲

(٢١) ذكر كالمقفوديد ہے كه تعلق مع الله پيدا موجائے الينا

(٢٢) طالب كو البين شخ ك علاوه تحلى غير سے تعلق تعليم نه ركھنا جائيے مكر با احازت ص ٥٣

(٣٣) أكر فكال معفرد من جو تومير وجميت على كام ليناجا بي من من من ٥٠٠

(۲۴) مبتندی کوا پی ترقی کا علم شیل ہو تااس کے تقلید افر مودہ شخ پر ایمان لاتا چاہتے۔ ایصا (۲۵) ضروری معاش میں مشغول ہونا بھی عبارت ہے اس کئے آگر و ظائف میں حرج ہو تو

ول كرفة نه جوية ايضاً

(٢٦) جن قدر القوى براه على كابول سے مجبت براسط كل من ٥٥

(۱۷۷) گئی ورد کے ناخہ ہوئے پر میہ نیت کرے کہ دوسرے وقت پورا کریں گے تو قات نہد رہے گا۔ ص ۲۹

(٢٨) خواب من دريا كايار كريااور يفروايس آنا فناويقاكي غلامت يها ايشآ

(۲۹) ایجھے کام کی فکر بھی موجب تواب ہے۔ ص ۵۷

(۳۰) این حال کو چی ند سمجماعبدیت ہے۔ ص ۵۵

(انه) رنج کی مختلف مشمیں ہیں۔ رنگ طبعی ورنگ عقلی مثلاً گناہ پر رنج طبعی نہ ہونے پر رنگے ہویا رنگے عقلی ہے۔ ایصا

(٣٢) كى كام يىن ر سوالى كاخيال بين جاب ہے۔ ص ٥٨

(٣١٠) دُعاكا مِتَصود نَصْر عُ وزاري ہے آگر ار دو بين ہو او بھي بہتر ہے۔ ايضاً

(۳۳) غير کي طرف مشغول گووه فرشته ي کيول نه بهوانک گونه حجاب ہے۔ ص ۵۸

(٣٥) بيت والن ك متعلق خطاص ٣ ساور ص ٥٨ ير هناجا بع ـ عن ٥٨

(١٠١) قرآن شريف سے وليس مذاق توحيد کے عليدی علامت ہے۔ ص ١٢

(٢ ٧) خواب ميں تيخ كا عمامه باند هنامقندائيت كى علامت ہے۔اييناً

(۲۸)اضطراری مجامدہ اختیاری کے قائم مقام ہوجاتا ہے۔ابیشا

(۹ س)آگر مشغولی میں پاس انفاس جاری ندرہ سکے تواس وفت ذکر نسانی جاری رکھے۔ابیٹنا

(۰۰) وظائف کی ایک تعداد مقرر کرکے پھر حسب نشاط جس قدر چاہے بڑھ سکتا ہے۔

(۱۷) حالت ضعف و نقامت میں درود شریف کاور دبلا قید جلسه مهمتر ہے۔ایونیا

(۴۲) آثار عبدیت د نزول کامل مص ۲۲

(۳۳) مضامین گومتحضر نه ربیل مگر عبور کافی ہے جو آئندہ یوفت استعداد کار آمد ہو تا ہے۔

(س م) ممانعت سوال کی اصلی وجہ بیہ ہے کہ سوال میں سائل کو ندلت اور زجر میں مخاطب کی

ایزاہے اور بید دونول کھیج ہیں۔ ص ۲۲

(۵۷) دادود ہش کے احوال مختلف ہیں۔ بعض نوموں کو د فعنۃ دینا آسان ہو تاہے اور تفریقاً

رینا مشکل اور بھن لوگوں کواس کے عکس میں آسانی ہوتی ہے۔ابیٹنا

(٣٦) چونکہ الخلق عمال اللہ ہے اس لئے ان سے مجم اخلاقی باعث ناراضی ہے۔ ص ١٨

(۷ س) مشتبہ چیزوں کے کھانے سے شموات کی کثرت ہوجاتی ہے۔ص ۲۹

(۸ م) کڑ کوں کی طرف آگر خیال ہو تو منہ اور قلب دونوں پھیر ناجا ہے لیتن دومر کی طرف

متوجه بهوجائے ۔اليفاً

(٩٣) بعض طبائع كو ہاتھ اٹھاكر و عاكرنے سے انقباض ہونا ہے ان كو چاہتے كه ديريك د عا

كريس تاكداس انقباض ميس كمي موجائے۔اليسا

(۵۰) حفظ و تلاوت وونول کے نواب جداگانہ ہیں۔ہراکیہ کواس کے احوال کے موافق شیخ - یہ میں میں ایک الحال کے موافق شیخ تجويز كرسكنا ب-الضأ

(۵۱) نماز میں ٹیسوئی کی غرض ہے آئکھیں ہد کرناجائزے مگر خلاف افضل ہے۔ایشا

(۵۲) اگر ضروری اعمال پر مداومت ہو توول نہ لگنا قابل ملامت شیں ہے۔ ص ۵۰

(۵۳) قرآن مجید یا کسی دار دے اثر سے رونا ہے ہوش ہونااس میں ضعف قلب کو بھی دخل

(٤٨) مراقبه پاس انفاس كوبالالتزام نه كياجائے اگرچه اس ميں محويت ہو۔ايشا

(۵۵)ذکر کے آثار باتیہ مراقبہ کی میسوئی ہے بہتر ہیں۔

(۵۶۷) قلب سے نور کا نظاما اور پر فتہ رفتہ تھام جسم اور عالم کو محیط ہوتا ہے ایک مراقبہ ہے جو کیسوئی کو مفیلا ہے۔ عن انت

(24) میکسونی کے زوال سے ذکر کا ابرزائل نہیں ہو تا۔ الفیا

﴿ ٥٨) اَكُرِ مَنَى عَمْ اِلْأَمْرِ عَن سے قبض طاری ہو اوند موم شین ہے اس کے سب کا ندار ک کرنا جاہیئے۔ جن ۲ سے

(٥٩) جب إذب كاغليد مو تام توطالب بالشاف شخ مع طليت نبيل كر مكما اليفنا

(۲۰) أيك مر ليض كاخط - ش ١٠٠

. (۱۱) تغیرات طبعی مد محمود میں نه مد موم پر ص ۲۷

( ۲۲ ) احباب کے سماتھ خوش طبعی مفیدے آگر جمعتدل ہو۔ ص ۵ بے

(۲۳) حقوق العباد كازماد وخيال بهنا خاص سلسائد الداديي مبتاز علا مت ہے۔ ص ٢ ك

( عَهُ ٢) اَگِرُ مَنِّي خَاصِ اُحوال کَي وجہ ہے عزیز و قریب تگیر کریں اور اس کے خلاف پر اصرار کریں توول میں پیرجواب دیے ۔۔

> عار اعالے ماشد ایجوہا حال ماہاشد بڑا افسانہ میں

اور دبان سے معافی جانے۔ الفتا

(۱۵) جب مظرین ظیر کا غلبہ ہو تواس گواصطلاح میں تشبید کہتے ہیں گراس طرف النفات مذکر تارید مورید ہے۔ ص ۲ ک

(١٦٦) ذَكرِ جَبر زياده نافع أبو تاہے مگر سكون وجمعيت أكر خفي ميں بو تو ده بہت بمناسب ہے۔ ص ٨٤)

(٤١) شيخ كالفور بلا قصد آثار محبت من عدم إور محبت موافق سنت بدالط

(۲۸) ﷺ کی روز خواب میں زیارت ہونا بھھ قابل وقعت نہیں جیسا کہ حضور علیہ کی زیارت بالکل نہ ہوئے بین کوئی جرج نہیں ۔ ابینا

(١٩) إِذَاكِ عَنْوِدِ فَي مَلِي اللَّهِ عَنْوِدٍ فِي مَلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ا

( و 2 )ورو میں جر گست زبان کے ساتھ والد بشیخ کے شار کے موافقت ضروری شیل ہے۔ ایسا.

(اي) جزر ضائع مولا كون خوايش دل ين مد مونا حقيقت شاى كى علا مت ب- ص ٩ ب

( ۲ م ) ہر نعت اس حیثیت ہے کہ ہمارا عمل ہے گئے ہے اور اس حیثیت ہے گہ خدا تعالیٰ کا عظیہ ہے اور تو لیق ہے قابل قدر ہے۔ ایفیا



## 5. D

(۱) مقبرای ہونے کی حالت میں آگر درود شریف بلاقصد قلب سے جاری ہوجائے تو پچھ محرت منسس مكر زبان كوجر كت شه و- عن ٨٠

(۲) غاذات شیخ کا اتباع اس کے کہ وہ باعث زیادہ محبت ہے نافع ہے۔ جس الم

(١٠٠) وتباع شيخ مين اس قدرانهما ك نديهو ناجا ہے كه اور ضرور يات ميں خلل پيدا مور الفتا

(س) خواب كى تعييراً كر صاف نه معلوم بو توجواب ديدے تكليف ندكرے-

(۵) خواب کے جذبات بیداری سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ص ۸۴

(١) يوفت ذكر كامينا آواز كاچڙ هناد ماغ كايتو و مو بااگر ضعف نه مو تو پير سلطان الاذ كار كااثر ہے۔

(ع) عند الذكر اكر ذات حن تعالى كالصور قائم مواور صفات واساء سے دمول موجائے توبید متخل ذاتىء وكبايداليضأ

(٨) عالت مرض كي ميكاري صحت كي مجامده سيم نافع شين ہے۔ ص ٨٥

(۹) غیبت سلوک کے متوسط احوال ہے ہے جو محمود ہے مگر مقصود نمیں ہے۔ الفیا

(١٠) جن كي قوت عقليه غالب موتي ہائي كويك سوئي كم ميسز ہؤتي ہے اور اسى پر انوار والول

کے مکشوف ہونے کالدارے۔ ص ۸۵

(١١) بهن صاحب حال برا لكاريس عجلت نه كرے احتال ہے كه ايساعدر عوكم جس كاعلم عم كوند

(۱۲) آگر معاصی ہے احتیاط کی توفیق میسر ہو تو سی جال کی فکرٹ کر ہے۔ ص ۹۰ (سوا) اگر غضہ سے کوئی وی ایاد نیوی فساور پائد ہو تو علاج کی ضرورت میں باعد نافع ہے۔

(۱۳) ذکر میں تحسین جروف و تجوید کااہتمام توجہ ویکسوئی کومانی ہے اور کی مدار ذکر ہے۔ ایسنا سال (۵۱) عبدیت و تذلل جو نبوت کا خاص نداق ہے شورش ودیوا گی ہے افضل ہے۔ ص ۱۹۳ (۱۹) مال کے قبار کے کا تصور کر ناادر اس اشھاک ہے جو معصیت کا سب ہوجائے چنامال کی طبع

(۷) ایے تمام امور کو خداو ند تعالی کے سپر دکر نااور جنت کی تمنبالور دوزخ سے بناہ ما نگنا عین سننت ہے۔ جس ہم وا

(۱۸) جنت کا مشابلاہ کرنااور دیا ہے کہنارہ کشی اور میوت کی تکلیف کو فراموش کرناایک بلند مقالم کی علامتیں ہیں۔ ص ۹۵

(19) جس کو اتباع سنت کا ذوق میسر ہو تاہیں۔ اس کے نزدیک تمام احوال ولطا نف کی کوئی وقعت جنین رہتی ہے سا 19

(١٠) روغه مبارك سے نقت كويوسد وينا خلاف سنت ہے اليسا

(٢١) نشر الطيب كاير صناطاعون كاعلاج ب\_اليضاً

(۲۲) اگر سفر میں شہد کا موقع نئے ملے تو تکیم کر کے ضرف و کر ہی کر لینا موجب بر کرت ہے۔ ص ۷۶

( ۳۳) ایسال تواب بورگان میں صرف تواب کی نیت ہونا جائے کوئی اور دینی یاد نیوی نفع کا اختار تاریخ استان کرے۔ اس مسئلہ کی بحث تمدہ شامیہ انداز الفتادی استار سے سامی کا تاریخ استان بلاحظہ ہو۔ ایشا

(۲۰۴۰) اکاریر برجھی کوئی کیفیت دائمی جمیں دہتی ہے۔ص ۹۹

(٣٥) بلامشوره شيخ كو تي شغل ندكر ناجا ہے۔الينا

· (۲۲) کسی قارد کے نہ ہونے ہے مکیل عبدیت ہوتی ہے اور عجب کی جراکتی ہے۔ ص ا • ا

: ( ع م ) نام کے ساتھ بلا ضرورت کی لقب کازیادہ کرنا الی تفاضی کا شعارے۔ می اما

(٢٨) این گناہوں کی تلافی سے مالیوس ہونا اور گھیر انامیہ شیطانی کیدے جو خوالی رحبت سے نا امید کر تاہے۔ میں ساوا

(۴۹) میتیدی کوب نسبت تلاوت کے کترت ذکر مافع ہے تاکہ تلاوت کے قابل ہو جائے۔ ایسنا

ر میں) مر ربیعن کو اپنی کو تا ہی ہے تا دم رہنا اور آئیناؤہ مذارک کا عزم کرنا آور بجائے ذکر کے قکر گرنا کا فی ہے۔ عن میں ا

روون من المنظر ت شیخ حلال تعالیم من ملطان الافکار کی صورت ملاحظه مو اصل کماب۔ من سمون

(۳۲) بارہ نتیج میں کسی ایک ذیر کی زیاد آت یہ دو مرے میں تکی ہوجائے تو حرج نہیں ہے۔ ص ۱۰۵

ں ۳۳) اگر د عامل و حشت ہو تو چند د عا کیں متحب کر کے توجہ سے پڑھے اور و کچینی کا خیال نہ کرے کیونکہ بعض طبائع میں سوچنے سے تھبر اہث ہوتی ہے۔ ص ۱۰۵



(۱۳۳۲) بین امور کی اصلاح بغیر شیخ کے جسمانی تادیب کے مثیل ہوتی ہے۔ عبد ۱۰۱ (۲۰۳۲) میں اور کی اصلاح بغیر میں اس (۳۵۷) کسی سخت بات پر مضبط کی اس وجہ سے فیصیلت ہے کہ اس سے ظبیعت متر ور رہتی ہے۔ ایفنا

(٣٦) تمام عبادات من حق تعالى كاتصولاباند صناحات إراً لأريد منه وسك توالفاظ كارايشا

(۲۷) مقتدی سری نمازین اگر ذکر قلبی کرے تو بہتر ہے۔ ص عوا

(۳۸۸) ابتاع شریعت کے ہوتے ہوئے مب حالات نورانی ہیں اگر چہ طاہر انطابانی ہوں اور ابتاع کی گئی پر سب احوال ظلمانی ہیں آگر چید دیکھنے میں تورانی ہیں۔ ص ۸ ۱۰

( ۾ سو) آ چکل جيتن دم مناسب شين ہے۔ ص ١١٠

( • ٣٠) ذکر میں مر کے جینے گو کو گئی و خل شین ہے اور طبیعت کے جوش میں روکنے کی بھی ضرورت شمین ہے۔الیشنا

ه (۱۷) ناجائز ملاز مت جب تک جائز کا نظام ند مورزگ ند کرے جس الا

(۲۳) مبتدی جن الموریز مشکل قانویا تا ہے منتئی ای پر آسانی ہے قانویا لیتا ہے۔ ص سواا

(ساس) شیخ کو بیعت اس محص ہے لیکی جائے جس پر دل کواظمینان ہو۔ ص ۱۱۳

(ہم ہم) آن کی سے ملاعیت حقوق باطن میں مصر شین ہے جق تعالیٰ کی طرف التفات عقلیٰ کافی سے مگر ملاعیت میں اعتبال مجوظ رہے۔ ص ۱۱۵

(۵) کافر کو جود ہے بہتر اور خود کونا قدر شناس بعنت اللی سجھنا نیستی و فنا کی علامت ہے۔

الينأ

(١٩٨) يَنْ كُوكَن حال كے نہ ہونے كي اطلاع دينا بھي نافع ہے۔ ص ١١١

(٤٤٣) كمبى امريكا تتخيل بقى زينه مقصود ہے۔ جن ٤١

(٨٨) واردات كاضط كرياان ك حقوق كاضا كع كريا بيا

(۹۷) جاہ بیندی کا خیال آگر ضعیف بھی ہو تو قابل علاج ہے وقت پر ایس بات اعتبار کرناجو نفس پر شاق ہو تگر عرفان یاد وہر کی تہ ہوائن کا غلاج ہے۔ میں ۱۱۸

(۵۰) شخ کے متعلق بیہ عقبیرہ رکھنا جاہئے کہ میرے حق میں اس سے زیادہ ٹافع اور میسر نہ میں قب کا ایک اور میسر معلم ایک میں میں میں اس میں اس کے ایک میں اس کے ایک میسر نہ

. بوگاریاتی بزرگی فزگزامت این کاعلم الله کویے ۔ ص ۱۱۹ (۱۵) گفتگوین جویش مناسب منتور سربر وقت جویش بیاسر کام لدناچا۔ میں جز رویا ۱

(۱۵) گفتگو میں جوش مناسب منیں ہے ہر وقت ہوش سے کام لیا جاہے۔ ص ۱۲۰ (۵۲) اُرْک انت مقصودی ترک الد نیاوالآ خر داس کے پڑھنے کاہر مخص اہل تہیں ہے۔ ایضاً (۳۵) مقامات انبیاء ترغیز نبی کور سوخ منیں ہوسکتا گروہاں سے گذر سکتا ہے۔ ص ۱۲۱



(س۵) ابتداء میں طلب شوق اور انتها میں الس و تمکین کاغلبہ مو تاہے شوق میں التفات الی الخیر ے طبعی بارٹع ہے اور اُنس میں عقبی ہے۔ میں عامی

(٥٥) معضيت كوغليت نارضا مندى حق تعالى مجمنا جائي الكين طاعت كورضا مندى مين

موترنه تجفاح بعرابينا

(٥١) قلب كي صفائي اصلاح اعمال سے ہوتى ہے۔ وظائف ضرف معين ہواتى جين-

(٤٥) كيسوني كانه مويا حصول مقلبود مين مانع مبلين ہے۔ ايضا

(٥٨) بيعت الل وقت كرنا جائي جب كه عجت ك بعد طر فين كو اطميناك حاصل مو

حائة فن بهزيما (90) جب سالک کوعالم فقرس نے مناسب موجاتی ہے توباؤں حق کوئی روح ظامر امور صالحہ مِين اعانت كرتي ہے مثلاً تهجد كے وقت جيگاناد غير ه۔ هن ١٢٥

(۱۰) کسی بری بھلی بات ہے وہول ہو جانا اور فضول قصول سے انفرت ہونا فنائے حسی کی

علامت ہے۔ حن ما ۱۲ ا (١١) إِنِي جُسِنَى كُو يَجُولَ عِلْمَا اور البينِ قَمَامِ حر كُتُ بُوجِقَ بِعَالَى سَنَهِ مِنْسُوبِ كُرِمَا فِنَا سَنَّ عَلَمِي كَى

غلامنت يدحن عادا

(۱۲) منتج محض وإسطه اور محرك ہے۔الينيا

(١٣٣) آتار سلطان الاذ كارك فقدان مي كوتي ضرر تهين ہے۔ ايشاً

(۱۷۴) کسی کو تاہی پراہلیہ ہے اس طرح معافی مانگے کہ اس کو جرات نہ بروج جائے۔ الیشا

( ۲۵ ) آواز خوش ہے تؤجہ الی اللہ کا ہونا غلبہ توحید ہے کیونکہ مصنوع سے صالع کی طرف جذب ہو تاہے۔ میر میلان متی میں زیادہ ہو تاہے تگراس پر عمل نیہ کرناا قرب الحالیّقو کی ہے۔

اص ۱۲۸

(١٦) بعض مبتدى يامتوسط كوساع سيابوج غلبنه حال طبي نفرت بوق سے ايضا

(١٤) إَلَّهُ مِالِكِ كُو بَدِيرِ آيات و تلاوت سے بيها خية الحِداب جو نؤجائے ذکر کے اس کو اختيار

مجرين بالقمن المجتزا

(٨٨) أكرة كرجر على الليدكي تكليف كاخيال موقواس من دريافيت كرانيا جائے اليشا

(١٩) كَبْعِي عَلَيْهُ وَكُرِ كَ إِنَّا رَبِّ عَنِيهِ بِرُقِطَ جَا مَا سِنِ جَوْعَالِ عَنِي ہِے۔ المِيسَأ

ا (٠٠٠) جوم وساوين جهي ايك مجاهره ميناليفياً

(۱۷) امر بالمعروف و ننی عن المنحر کے لئے عمّاب کرنا مفتداد مر بل کا منصب ہے۔ ص ۱۳۰ (۲۶) اگر معاصی کاواعیہ بالکل فناہو جائے تو آز مائش جو مکلّف کی شان ہے بالکل جاتی رہے اور مستحق اجر بھی ندر ہے۔ ایسناً

(٤٣) نسخه شافيه المتحد ماركعت تاباره ركعت يوقت تهجد بابعد العشاء

۲۔ بعد تنجد بوقت فرصت ذکر لاالہ الااللہ چیر سوے بارہ سوتک جر معتدل ہے اور در میان میں محدر سول اللہ کہنا۔

۳- محاسبته نفس به ص ۱۳۱

(۷۴) انبیاء علیهم السلام میں داعیہ معصیت کا نہیں ہو تا کو قدرت ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں میں پیشاب پینے کاداعیہ نہیں ہو تا۔ کو قدرت ہے اور اولیاء میں داعیہ معصیت کا ہو تاہے گو ضعیف ہی ہوجس کامقابلہ اول سے آسان ہو تاہے۔ص ۱۳۲

(20) جب مده مقام مرادیت سے فائز ہو تاہے تووہ گناہوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ایشا

(۷۱) جن صحابہ ہے صدور کبائر کا ہواہے اس وقت وہ اس مقام ہے فائزنہ تھے اس وقت

ا يك محفوظ ولى كو صحابه ير فضيلت جزئى بوكى جو بمقابله صحابيت كزور ب-ايينا

(44) أكر مناجات قلبى كاب ساخة تقاضه بوتووه تقور ذات مع الذكر ب افضل

( ۷ م ) يهن لوگول كو صرف مثنوى كامطالعه قائم مقام ذكر بنو جا تا ہے ہے س ١٣٣

( 4 9 ) حدیث میں دارد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر مسلمان کواس میں گھوڑ لباند ھناجا ہے تو وہ زمانہ میں ہے۔ مگر اس سے اہل وسعت مراد ہے۔ایعناً

(۸۰) علوم ولايت كاذياد وِرَ منبع حضر ات الم بيت بين \_ ص ١٣٥

(۸۱) غفلت نه کرنا گنامول ہے پینااور ار تکاب گناہ پر فورا توبہ کرنااور پھراس گناہ کی فکر میں نه پژنامیہ سلوک کا حقیقی مقصود ہے۔ ص ۲ سوا

(۸۲) تھی مقام پر جینچنے کے بعد اس کو آخر مقصود سمجھ کر مشغول میں کی نہ کرنی جا ہے بلحہ ہمیشہ اس کی ترقی میں جدوجہد کر تارہ۔ ص ۲ ۱۳

(۸۳) اور او کے لئے اجازت اصطلاحیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ص ۱۳۸

(۸۴ )انوار جو قلب میں ہوں وہ نعمت ہیں اور وہی انوار حقیقتہ ہیں جن پر قرب متر تب ہو تا سر الفتأ

(٨٥) شخ ہے تعلیم حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ اپنے تمام احوال و عیوب پیش کر کے

تفویض کر دے اور جو استے تبویر کرے اس کوبلائر دواستعال کرے۔ایشا (٨١) شخ ہے اپنے میں طال پا عقاد کو مخفی ندر کھے۔ ص ١٣٩

( ١٨٠) ذكر مين نزع كي كيفيت طاري مونا سلطان الاذكار كي علا مت ہے۔ ض اسما

(۸۸) عبدیت کاملہ و منتهی نزول کے آثار ملاحظہ ہو۔ ص ۲ ته ا

(٨٩) اگر حالت شریعت کے موافق ہو تو خواب کنتے ہی مخالف اور شدید نظر آئیں جست بتسين بين \_حن بياسما

( • ٩ ) كَلِّرُ ارِ إِيرَا البِيمَ كَا مِطَالِعِهِ مُغْيِدِ ہے۔ ضِ البيم ا

(91) شوق کالٹی رفتار ہے ہیں صنامفید ہے اور خود بردھانے میں اس کے ختم ہونے کا حمال ہو تا ہے۔ لہذا جب دو شوق جمع ہو جائمیں ایک مقصود دوسر اخود شوق کا شوق تو دہان مقصود کو ہاتھ مع شدوينالقا بيع - ص ٨٠٠١

(۹۲) كرزت بكاء سے بعض إو قات شوق كا خاتميد ہو جا تا ہے۔ اس كے كريد كاند ہو نا بھى مفيد

(۹۳) ہر شخص کو استعداد جدا ہے جس کو صرف عالم الغیب جانتا ہے کہ اس کی تربیت کا کیا طريق برايضا

(۹۴)اطاعت میں ہے کہ مشقت پر داشت کرے۔ ص ۱۵۰

(٩٥) بجابدات علت وصول نبين بين محض حيله ہاور علت محض فضل ہے۔ اليفا (٩٦) آواب شيخ سے ميد بھی ہے كہ علوم غير ضرور ميد مين اس كی طرف رجوع نه كميا جا ہے۔

(ت و) انبان كوچاہے كداہے قصور كي سي معالى ماتك لے اور قبوليت كامكاف شيس \_\_الفنا

. (۹۸) تکر ار سورت جمهوصانوا فل میں جائز ہے مگر التزام نہ کرے۔ میں ۱۵۸

(99) قلب برالله كالخط جلى لكها بوانظر آناغلامات يبوست سے ہے۔ من 90 ا

(۱۰۰) جماعت کی تمازین اگریکسوئی نه بهواس گوترک نه کرناچاہیے۔ ص ۱۲۰

(١٠١) سلسله ءالداويد مين به ظريق متعارف تصرف ومت على منين لياجاتا ہے۔ طریق تعلیم صرف کسان ہے جو مطابق سنت ہے۔ ایسنا

. (۱۰۱۷) اگر محویت سے نماز طی سمو ہو تو غرموم جنین ہے۔ ایشا

(۱۰۳) ہر مومن محت ہے۔ ایشا

(١٠١٠) عيوب ك علاج ك التفالهم غرالي كركت كامطالعة مفيد يرس

(۵ وا) بعض إوقت تواضع من نعمت كالنكاريو تائيز من ١٦٢

(١٠٦) يَشِيخِ كَى شَجَادِيزِ كَالبَتاعُ اورائي احوال كى اطلاع ضروري ہے۔ ص ١٦٣

(٤٠١) فقروت على الاستحضارير قناعت كرك البرام كوبر كسند كياجائے من ١٦٥

(١٠٨) جن محامره عظيم عرص ١٢٧

(۱۰۹) جس میشو کی کاانسان ملکقب ہے وابعثقادی ہے اور خیابی میک سوئی ندا ختیاری ہے پند مامبور پدیے ص ۱۲۹

(١١٠) سلوك كي مدارج كا قطع كرناحس خاتمه كي علامت بيد من اعدا

(١١١) انتاع سنت وجب شيخ کے بعد وصول مقصود میں کوئی خطرہ شیں۔ ص ١١٥١٠

(۱۱۲) بھن او گول کو ہم ہستری کے بعد قلب میں سختی ویر بیٹائی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ

قلت جرادت نيور ص ١٥١

(۱۱۱۳) محامیتہ گفین کا بیہ بھی طریق ہے کہ روزانہ اینے روزنامیمہ سے ﷺ کو اطلاع دے۔ ص ۵ نے ا

(۱۱۳) وقت بلاوت آگرید تفهور کرے کہ اللہ جل جلالہ افرمارے ہیں اور ہماری آبان ہے مثل باجہ کے آواز نکل رہی ہے تو یکسوئی کیلئے مفید ہے۔ الیشا

(١١٥) تبلغ وين كامطالعه جب د نياكاعلاج بـــــاليشاً

(١١١) بعض لو كون كو يتن كى غد مت مين يعد كر قلب في فيش كلمات نكت ريخ بين جس كى

حقیقت ہے کہ داخل میں ہوتے ہیں بعد خارج ہوتے ہیں۔ ص 2 کا

(١١١) اگربات سوچكر كى جائے توغيبت ولالينى باتول سے نجات موتى ہے۔ جن ١٤٨

(١١٨) رساليه خاتمه بالخير كامطالعه اس مسئله عين شاني رساله ہے۔ جس ١٨١

(١١٩) خلوص وضررق مين كو تايي مغاف ہے۔ ص ١٨٢

(۱۲۰) أخوال بدون عمل مخض خيالات بير - ص ١٨٥

(۱۲۱) بعض او قات مین سید محسوس مو قائے کے قلب میں کوئی چیز ار رہی ہے یہ علامت قبعن اسے است قبعن است بعن است میں ۱۲۱

(۲۲) وساوس وخطرات کے زخیرہ کی صورت مثالیہ ملاحظہ ہو۔ ایسا

(۱۲۳) مجھی ذکر کے اثر طبیعت میں گھانے پینے وغیرہ میں خاص لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر وفت باو ضور ہنے کو بیند کر تا ہے۔ ص ۱۸۲ (۱۹۴۹) خلوت میں جاوت کا تکدر رافع ہوئے سے خلوت میں تقلیل نہ کی جائے۔ سن ۱۸۸

(١٢٥) مِدِينَه فَيْحُ مِن أَكَرِ تَكَافِ جِو تَوْبِارِينَه الْتِسَايَا جَائِمَ صَ ١٩٠

(۱۲۶۱) ہینت وانس احوال مخبود سے ہے لیکن مقصواتی ہے آگے ہے۔ ص ۱۹۳۰

﴿ ١٢/٤] بَكِلْ جَافِسٌ كَا بْرُولِ مَلَا يَقِطُهِ مِنِو - البِينِياً

(٨١١) قراق عن أكر رضائع محبوب عنوه و صل عند انصل عبد العِما

(۱۲۹) اس عالم بین مقصود عمل ہے اور عالم آخرے میں کیفیت مع التقر ات مطاوب ہے۔

جس بهنافيا (۱۳۰) ذَكُر اسَانِي مِع تَوْجِهِ قَلْبِ مُحْفَن وَكُرُ الْكُنْ عَ الْفَقْبِلِ بِي كِيونَكُمْ تَوْجِهِ قَلْب بين تَقُورُ ب عرصہ کے بعد این سے ذہول ہو جاتا ہے اور مشاغل اس کو ہو عم خود مستحضر ملمحتا ہے۔

(إسرا) ابل ول كي صحبت قرب ويتكون كالماعب عيد جل ١٩١٧

(٢ سول)غلبند تواضع و فنامين كئة كانچه فين اجيهامحسوس مورتائي – ص ١٩٨

(٣٣٠) غلبته قبامين غير كالدنى شائمة بهي منقطع موجا تا ہے۔ ايضا

(سم ال جس بر قرة عيني في الصلوة كا ظهور مو تاب منازيين تعلى مون في التي م الينا (۵ - ۱) گویا جن اتحالی کا موجود ہونااور آیک روشنی مثبل آفیاب سے ملکے ایر میں نظر آتا تحل

ہے۔ مِثَالِ اقرب مِین ۔ جن ۱۹۱۹ (١٣٠١) عزم إدائي جفوق إمل دين وغير إمل دين كي صورت ملا حظه ميو- الفينا

(مے سُون) اصلیاح عمل کی خیبوریت ملاحظہ وہ ۔ عب ۹ اوا

(١٣٠٨) رضائع مسنون مير ہے كہ ظلب رضائے كامل كے ساتھ دوز فتے ہے پتاؤنا لكى جائے۔

(١٣٩) اجوال اعمال عدمتا فرين وهن

(١٧٠) ورد کے یاد آئے پر بھر شروع کرتا ہے ہیں جگم دوام میں ہے اور رضائے جل ہے۔

(۱۷۱۱) کسی مجمع بور دیا کے خیال ہے ور دیکا ترک کر ناجا کر منبین ہے۔ ایونیا

(١٨٢) من لاورول لاوالول العين جو ورو شيس كرتا ايل بروارد شين طاري هؤتا ہے۔

جي سايوس (۱۳۳)) ابتاع منت گاخیال ہو نافزول کے آتارے ہے جو عروج سے افضل ہے۔ میں مہو تا (۱۳۳) اظهار کا ایتمام جس ظرح ریایے اخفا کا ایتمام کے دیاہے۔ ایضا (۱۳۳) درسی کی فکر اور مادر سی کا اندایشہ درسی کی علامت ہے۔ ایضا (۱۳۲) ریاضت میں آسان طریقہ کی تلاش خلاف طلب ہے۔ ایشا (۱۳۲) انس شوق ہے افضل ہے جوباتی رہتا ہے۔ ش ۲۰۰۵ (۱۳۸) تواضع وہ ہے جو ہرا کی کے ساتھ ہو۔ س ۲۰۰۸

(۱۳۹) د بعثہ سکوت کا ایک عرصہ تک بلاقصد طاری ہونا عالم غیب کے عذب کی علامیت ہے۔ ص ۲۰۹

(١٥٠) جمعهم ول سے خود كو كمتر محسوس كرناه ليل ترقى ہے۔ ص ٢١٠

(١٥١) درود شريف كل كثرت سورش أور جرارت كاعلاج يه ص ٢١٣

(١٥٢) اعمال مين كو تابي كأسبب ضعف هم وتابع كي تقويت بجاسك الضا

(۱۵۳)اگر مشاغل و بعلقات کی کثرت اس کاباعث ہے تو ممکنہ کی کی جائے اور کیفیت شوقیہ کیا تما ہے توسلف صالحان کا مذکرہ نمایت مفیرے۔ایضا

(۱۵۴) معیولات کا احیانا ناغہ ہوتا ہی مصالح ہے خالی شیل ہے اپنا بخز اور جن تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ بجب کاعلاج اشتیاق کی زیادتی مافات پر ملال اور سب سے زیادہ بید کہ تشکیم و تفویش کا خوگر بھی ہوجاتا ہے۔ ص ۳۱۳

(۱۵۵) ذکر موت ہے اگر ویشت ہو تو جست کا تصور کرنے کہ وہ اعمال ضالحہ ہے ملے گا۔الفِتا

(۱۵۲) تصور باری تغالی اور نعسوں کا استحضار اور مجز عن المبحر کا جنیاں جس کو وام بھیر ہو جائے۔ بڑی وائٹ ہے۔ابھنا

(۱۵۷) ہمر کام میں اعتدال رکھنا تقاضائے سنت ہے مثل ایب کے ساتھ الیں اور سوء ظن النفس مثلا میت کے ساتھ الیں اور سوء ظن النفس مثابدہ نعمت کا البتمام تأکیہ دو ہر ول کی خدمت اور اپناخاتند درست کر سکے۔ ص ۲۱۹ (۱۵۸) اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرے تواس کورو کنا موافق سنت ہے۔ ص ۲۱۹

(١٥٩) التصلوكول من ينطق العظيم وتكريم عي شرمانا فيا وتواضع كي أثار ف عدالينا

(۱۲۰) موٹ کی یاد داشت اور طاہر ی مجل ہے و حشت آثار زیدے ہے۔ ص ۲۱۲ (۱۲۱) کئی کے کام کرنے سے پہلے اس کے جواز وعدم جواز پر مطلع ہوئے سے شکر کرنا آثار

بخشيت شف نهايه الم

(١٦٢) و فعته مير محسوس موناكه حن تعالى سے قلب منقطع مو كيا علا مت قبض ہے۔ايضا

(۱۹۲۱) اعمال میں بلا عدر خلل کا آلز تدارک ند کیا جائے تو پیر کو تا ہوں پر تابیف جا تا دہنا نے الشا

(۱۲۴) اَگریسی ہے جُشُونت ہو جائے تو دوسرے وقت معالی مانگنے ہے کج خلقی میں اعتدال ہو جائے گا۔ ص ۲۱۸

بوجائے جا۔ لہ اور غورے و کھنا مکھو گیاور اصلاح کے لئے مفید ہے۔ عن ۱۹۹ (۱۲۵) گنامول پر اگر طبعی شر مندگ نہ ہو تو عقل کافی ہے ای طرح طبعی امید کے ساتھ

خوف منقل ہو تو کوئی ہر ج شین عص ۲.۲۱

(۱۲۲) رضابالفصاء اور الدعاء بزوالفضاء میں نفاد علی شین ہے گیونکہ دعاء ہے صورت بلاکا۔ وقع مقصود ہے نور حمت کا۔ اور رحمت صورت بلامل منحصر نہیں اور جنب وہ صورت وقع ندہو اس پر راضی رہے۔ میں ۲۲۵

ں پیدیں ماریسے ہے۔ (۱۹۸۸) زیاضت کے ساتھ اصول طریق کی واقفیت بھی ضرور نی ہے جو وقتا فو قتا شیخ کو اطلاع کرنے سے ہوتی ہے۔الیفیا

برے سے ہوں ہے۔ رہیمہ (۱۷۹) فاقت ہور آگر بلا افقیار اہلیدگی طرف میلان ہو تو پرج شین ہے۔ ش ۲۴۷ (۱۷۶) کہی فاکر کی آواز سے آواز ملا کر ذکر کر سانے میں کو ی جرج شین پھر طلیکہ اس کو اطلاع نہ

ہو۔الضا

(اے ۱) اگر سالک کو الیسی خالت پیش آئے کے اظہار احوال کے لئے الفاظ نہ مل عمیں تو بیراس کے احوال کے واقعی ہونے کی دلیل ہے جن کو الفاظ میں اوا نہیں کر سکیا۔ ص ہے ۲۲ (۲۷) آئے گی مختلف نسبتوں سے مختلف فیوش ہوئے ہیں جس کا اور اگ اس کی خاص شان سے ہو نتا ہے۔ میں ۲۲۸

(۳۷) واردات قلب براس وقت عمل کرناچاہے جب کنداس کا وروبار بار ہو اتو قوت کے ساتھ ہو۔الیشا

وت سے ما تھ ہو۔ ایسا (۱۷۱) متحیات کے لئے محل سے زیادہ مشقت و اقب برداشت کرنا مناسب شین سے مین ۲۴۲

(۱۷۱۷) نمازین مقندی کی رعایت غیر الله کی رعائیت شین ہے بائد جم الی کی زعایت ہے۔ من ۲۴۳

(۱۷۱) خطیہ جعد ووعظ میں اگر ذکر قلبی باعث سکون ہو ہو اس کا شغل مخل نہیں ہے۔ ایکو زبان سے حرکت ند کرے برص ۱ سام (نا ما) سالک پر ایست سے اپنے ار بدائیا کفر کا شبہ ہوناعلامت خشیت ہے۔ ایشنا (۱۵۸) آگر ہد اظری کی شکامت او تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہاہے اور یہ بھی خیال رہے کہ آگر چیر اکوئی بررگ اختاد 'یاباپ 'یا پیرائی جاات میں لاکھ رہا ہو تو شرما جائے گا۔ کیا تجھ کو خدا سے حیا نیمیں آئی ہے۔ حل ۲۴۸

(۹ ما) بین سے زمانی بعد میں شوق کا غلبہ ہو تا ہے اس لیے شور بین ہوتی ہے اور قرب میں ا انس رہتا ہے اس لیے سکون ہو تا ہے۔الینا

(١٨٠) سي جالت بر قائم نندر سنانيرا ساء منقابله ي بخل يخ اليفا

(۱۸۱) قرب بمقصود کے بعد اجوال کی تمینا تنزل ہے۔ ص ۹ ۳٫۳۰

(۱۸۲) مبتندی کو قبل از جمیل امر بالمعروف نهناسب جمین ہے اور اسی دجہ سے آبالت قبال کے نزول میں ناخیر ہوئی۔ ص ۱۲۳۰

(۱۸۳) الجیاء الایمان میہ بخر شیں ہے بلیمہ مثابہ بخرے کہ باؤ صف قدرت ہو جہ ظاہد حیار گ۔

گریو اتا ہے کہ کوئی کلمہ خلاف رضا صادر نہ ہو اور بھی بخرای وجہ سے ہوتا ہے کہ ہو جہ ظاہد الحال الثقات الی الحق علوم اصطلاحیہ سے قہول ہوئے لگتاہے اور آیک بخری منتمی غیر مغلوب الحال کو ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اصل مقصود انسان کا نہ ہے کہ ذکر بین مشغول رہے اور کلام مقصود شیں ہے ایس حالت میں جب کلام میں مشغول ہوگا تواجات دل سے ہوگا اور اس و انت مقصود شین ہو تواجات دل سے ہوگا اور اس و انت بھی اس کوذکر کی طرف کشش ہوگی آگر الیسے شخص کوئی فیہ و تواس کا سب حال غلبہ ہے ۔ اس

(س/۱۸) مسجد بنین جا کر جو نے سید سے کو نااوز پاٹی لوٹون میں بھر بنااور سوقعہ ہو تو جھاڑو ویٹا اس بین گیز کاعلاج ہے۔ س ساتھ نا

(۱۸۵) اگر باوجو و غلینہ حال کے اس پر عمل نند کرے اور تھوئی اور توریج کا خیال از کھے تو ہیے۔ سمال د مجاہدہ عظیمہ ہے ورند کم جمعتی ہے۔جن سم جمع

(١٨١) بلاا خازت في امر بالمعروف نندكر ، من ١٨١

(١٨٠) بعض او قات قرب مقصور بعد كي صورت من الاسم

(١٨٨) يعض كالصلاح نفس كي غرض سے يسى امر منكر كاعرم بين كافى جو جاتا ہے۔ ايسا

(١٨٩) حضول نسبت كى دعامين مطاوب ہے۔ فق ٢٣٨

(۱۹۰) تمر ایت یر نظر ندیونے کا مطلب بیرے کہ اس کے انظار میں شدرے ورشہ دیا ایل تو کوئی ہر ج شمیں ہے۔ایشا (۱۹۱) تعلق مع الله اورد ضائے حق باہم متاازم بین اسی کو شبت مجی کہتے ہیں۔ ص ۲ مام (۱۹۲) انگشاف واقعات اگر بلا توجہ و کہنی ہون تو کھے بھی معنز نہیں ہے۔ ایشا

(۱۹۳۱) مبتیلای کو عرضه کک جلق کے انفع و خبرر سے تیسو رہنا جائے گر بحالات اصطرباری من ۴۵۰

(۱۹۴) بعض او قات النباء و كريمين البيئة وست اوسي كوول جا مبنائه جس كا كو في مضا القند مهين. بيز اليفياً

(۱۹۵) ساع خود ند موم نمیں ہے مگر بعض اورقات معصیت گاباعث ہو جاتا ہے اس لئے بچنا جانبے۔الفنا

(١٩٤١) تمين كسي امر محود كاسب معصيت في موجا تائيج جيناك كناه جو تؤيد كاسب يهدايضاً

(١٩٧) علوت من اشعار كالإحسااكر اعتدال بيه موتوكوني مضاكته نهين باليفا

(۱۹۱۸) شیخ کی غیبت میں طالب کا ہڑ پنالور حضور میں سکون دونوں محبت میں ایک ہیں۔ اول؛ شوق دوسر اانس بے ص ۲۵۲

(199) خواب میں جو نکہ معانی گاغلبہ ہو تا ہے اس کے اس کے جذبات میداری سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایضا

(۲۰۰) بچول نے محبت کر بااور تھیلنا تیکبر کے مدہونے کی دلیاں ہے۔ ض ما ۲۵

(١٠١) تميزوار اور صالحين كي ميت عين حل تعالى كي محبت ي ايضاً

(۲۰۲) من كى ديندارى اور حالت كالمتحال ند كرنا جائے ايضاً

بھی کوئی آئیں مفت ہو گئہ عنداللہ ہم ہے اچھا ہو۔ ایمنا

(۲۰۴۰) کسی چیز کے ذبول ونسیان ہے بھی استعفار کر نا آداب عبدیت ہے۔ ص ۲۵۵

(٢٠٠٥) وسَاوِين كوبَند م الالتفايت كي سَا تجد ند موم بهي مجهدا في معرض ٢٥٨

(٢٠١) طبائع کے لحاظ سے بھن پر حب فدا کے آثار کا غلبہ ہو تا ہے بعض پر حب نبوی کا اور

دونوں میں منافلات ضیں ہے اس کئے دونوں محبوب ہیں صرف لون کا ختلاف ہے مگر اعتقاد ممکن وواجب کی محبت کا جو فرق ہے اس کا لجاظ ضروری ہے۔ ص ۸ ۴۵۸

(200) عالق ومخلوق کے تعلقات کے لخاط سے خوف فداسے خواب جور حرام نہیں ہوتا

م\_الضا

(٢٠٨) جنائي کي وحشت اختلاط کي رفت ہے جمير ہے جملي عارضي ہے دومر احظ نفس

4090--

(۲۰۹) درود شریف سے رو کیٹے گھڑے ہوتا ایک میم کاوجد ہے جو محبت نبوریہ ہے ہوتا ہے۔ ص ۲/۵۹

(۳۱۰) کسی عاصی کو حقیر بند سمجما جائے اس پر عصبہ کے وقت اپنے عیوب کا انتخاصار کیا جائے۔ آلفِیاً!

(۱۱۱) نظر بازی کا تھوڑا سامر من بھی قابل علاج ہے لہذا جس شخص کی گفتگو میں لذت آئے۔ اس نے فورا جدا ہو جانا چاہے۔ ص ۲۱۱

(۲۱۲) من حال کے اعادہ کا اہتمام کر نامفتر باطن ہے۔ ایسا

(٢١٣) أكر غليمة بواضع ووسعت وجبت كي وجد تمي امر منكر برغصد نه آئے بو بي مرح ميں

جسن ونتت كد عقلااس كوبر إستجمتاني بالم

(۲۱۴) بعض طبائع کو لزدم میں گرائی ہوتی ہے اور اختیار کی بیس بشاشت اور کام میں سولت ہوتی ہے اور بعض کو بالعکس میں سولام

(١١٥) اجوال الخال يراستقامت كرتے سے پيدا ہوتے ہيں۔ ايضا

(۱۳۱۹) عَلَيْدِ مَذَ لِلَ مُمُودِ ہے مُكِرِنه النِّ قدر كه نعمت كا كفران موجائے اگر احیانا ایسا علیہ موتو موجود دانغت كالشخصار مفید ہے۔ ص ۲۷۵

(۷۱۲) خیالات دوساوی کی بدا قعت مین زیاده اسمایک مضعف قلب ہے جوان ہے افضل شوق ہے۔ ص ۲۲۲



## حصير ششم

(۱) اسپنے لئے کسی حال کو تجویز کریا آداب عبدیت کے خلاف ہے۔ ص

(٢) شيطاك كا صورت بين متمثل نه بهوني كسب دلاكل ظني بين اور دا يمي بهي البين. بين الدارا

(٣) اگر مجھی یہ حالت طاری ہو کہ یہ خبر خدائے تعالیٰ کے تمام موجودات نظرے مخفی ہو جائیں تو یہ صورت فناکی ہے اور اسکا گاہ گاہ ہونا بھی در ست ہے۔ ص ٢

( الم ) واز دات تعلمي بريان والنفات كريا بلا كت بياس

(۵) سلطان الإذكاكي أواز اليخ عن اندركي مع مر چونكه در يعد يك سوئي كام اس لئے نافع اللہ على م

(٢) اگرور در زیاده تعداد مین قضامو جائے تو استعفار کافی ہے۔ ایستا

(ے) مواضع منہ یہ جیسے پاخانہ یا جماع کے وقت ڈکرنہ کرے البیتہ دل ہے د تعیان رکھے۔ 'من ۵

(٨) فرائض وسنن مؤكده كوبالإعلان براهنا جاسية من ٢

(٩) أذكار من زياد وما فع مد ب كد حق تعالى في ويكف كاخيال ركفي

(۱۰) عوادات میں طبعی رغبت الشکام دوام سے بیدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدت حسب استعداد مختلف ہوتی ہے۔ صل ک

(اا) تفاخر ورباویہ ورہ کوئی کا یہ علاج ہے کہ قضد آلیے کام کرے جو تفاخر کے خلاف ہوں اور فرائض و سنن کے سواسب انکال پوشیدہ اوا کرے اور سوچ کر ہوئے اور کو تاہی پر (۲۰) ریکھت جرمانہ میں پڑھے کے ا

(۱۲) ذکرے آگر حوالات بڑھ جائے تو یہ تقور کرے کہ میرے قلب سے جاند لگا ہوا ہے۔ ایفیا

(۱۳۱) بقائے شوق کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ شار ذکر میں شوق کا حصہ چھوڑ دیا جائے اور محل سے زیادہ نہ ہو۔ اینا

(۱۸۱) الاوت کے دفت میر خیال کرے کہ حق تعالی مرے پڑھنے کو سادے ہیں۔ ص ۱۱ (۱۵) اگر ذکر کی تعداد ایک جانبہ میں پوری ند کرے تو دو جانبہ میں پوری کرے۔ ایسا

(١٦) نيا حال مد مونا يھي ايك حال ہے كونكه وو دليل ہے كہ تم از كم انجيطاط تو منين ہے۔

جن آآ (۷۱) میں فعل فلیج پر غضہ آنا ند موم شین ہے۔ گر افضل سے ہے گیہ باوجود غصہ کے اس پر عمل نہ ہو۔ گر جس دفت کہ ول میں غبار ہوچہ جانے کا احتمال غالب ہو تواس وقت غصہ نگالنا افضل سے عن ۱۸۱

(۱۸) جن مشاغل میں قوت فکر میر کام کر تی ہے النا میں نیند کا غلبہ شیں ہو تا مخالف فی کرو غیرہ

سے کہ اس میں غلبہ ہو الے۔ عن اوا

(19) مبتدی کا گناہ کرنے واُلوں سے نفرت کاباعث کبر نفس یا نفترین کا وعویٰ ہو تاہے۔ ایصا

(٢٠٠) عارف كايتريان فين عرفان هي من ١٢٠٠

(۲۱) سوتے ہوئے ذکر کا جاری رہنایا سائس کی آوازے ڈکر کا محسوس ہونا کمال شیس ہے گو

علامت مخبود ہے۔ ص ۵ ۲۵

(٢٢) عَلَيْد قَيْض في وقت مياع سعادت ياكتاب الرجامين البعين كا مطالعه مفيد

ہے۔ شن ۲۶

(۲۳) الباس فيين صلحاء كالتباع كرياجب كه نبيت الجنثى مو توريا نبين ہے۔ ايشا (۴۳) اگریشنج کواسپے الجوال کی اطلاع اور اس کی تعلیم کا اتباع کر تاریخ بی شخ ہے دور کی مقتر منبین ہے۔ ض ۲۷

(۴۵) ﷺ کا چونکہ مشاہدہ ہو تاہے اس لئے اس کا خوف طبعاً بہ نبیت ذات باری تعالیٰ کے

زيادة موتاب الم

(٢٦) شيخ كي صحبت بدون رياضت كے جھي نانج ہے۔ آگر استفادہ ہو۔ اليسا

(٢٠) يَقِاءِ الرّور موخ أليك عرصه كي بعد مو تاب، ولليريد موناعا يخ- ص ٢٩

(۲۸) کام اگر د طن ور صیال کے ساتھ قلیل بھی ہو تو کا لی ہے۔ س

(۹۶) بیداری بین آسان سیاه کامین جانااور تعلیم بو بوگرنا بید فناسے بستی کی صورت مثالیہ ہے۔ اوران فناء کی ابتداء اصول اخلاق سے نثر وع بولی ہے جو منتوع ہونے میں طملوت کے مشاب

( • س ) مبتندي كواخبار كامطالعه مفتر \_ \_ اليضا

(اس) كيسي روز أكله شرك لما يهي بهتر م أكراس بريدامت عور على الماس

(٢٢) عَيْوبِ أَكَا حَسِاسَ مِوْمَا يَرْفِي لِهِ مِن يَسِيمُ الصِّلَا

(mm) كبريتام معاصى كى يزيد وص

(٣٠٠) يعمل كيك عسرت بهي مجابده إليفها

(۵۰۱) عِشْقِ مِجَانِ کاس وقت قطر وحقیقت ہے جس وقت وہاری تعالیٰ کے عِشْق سمے ور لعبہ بن جائے۔ بین ۲۳

(۳۶) مبتدری پر بیورین غالب موتی ہے اور منتهی پر سکون اور بیئر اس انتها میں بھی درجات بغیر متناہیہ بیں۔ حن ۷۴

(ے ۳) آرگرے قلب میں بڑی آتی ہے مثلاً ضعفالوں جانوروں پر رہم آنے لگیا ہے یہ آثار مجود۔ میں مگر نمال نہیں ہے۔ ص ۸ ۲

( ٣٨) جس شيخ ہے علاقہ تعليم ہواور اس كے متعلق سى شبه كا على كرنا ہو توابعوان عام تحقیق كرنا جائے تاكہ باغث كرور بتان ہو۔ اس ا

(٣٩) عمده علا مت کے ہوئے ہوئے مونے مرے خیالات کی مثال الیمی ہے جینے مکھی آئیند کی سطے پر جو تی ہے مگز اٹلاز نظر آتی ہے۔ حل ہم ہم

(اوسم) درج طبعی وہ ہے کہ اس میں اختیار نہ ہو۔ عن یہ سم

(۱۳۱) آیک عالم اپنی تعدم تعلیم کے موافذہ ہے اس وقت بری ہو سکتا ہے۔ جس وقت کہ اس کے قائم مقام کوئی دومر اعالم وہال اس فرنس کو بورا کر تا ہو۔ ص ۸ تنم

(۱۳۴۶) (مُند کتاب و صدر دوق ور ناز کن ) ہے وہ گتب داور اق مرداد ہیں جو حاجب ہیں دااینیا (۱۳۳۷) جنوم مرض ہے آگر اور اور میں تفقی ہو جائے تو اس کے علاقی کی صرورت منیں ہے۔ ہے۔ عن ۹ ۲۴

( ''' '') روحانی امر اخن کے علاج کے لئے ''لئے ''لئے وین کا مطالعہ مفید ہے کچھر جو انٹر ہائی رہے اس ، مین مشور ویشنج سے لینا جا ہے۔ ص ا ۵

(١٧٥) النظ عمل كو قابل قبول اوردرجه كالمستحق منه قرار ديا جالي رص ١٠٥٠

﴿ ٢٣٧﴾ ثمَّازَ مِن قَرْ أَنْ ابن ظرح بِرُحْمِنا جِائِجٌ كَهُ بِكُوبًا جِنابِ بِارِيْ تَعَالَى كَيْ بِينِيْ مِن عرض و معِزوضٌ بُرر مائتِ عن ۴۵٠

( ﴾ ﴿) بعد غمار کے جب خدااور رسول وجب شیخ کے لئے وعا کرنا غین بینت ہے۔ ایضاً ( ۴۸ ) بادالی کا ہرو قت مستحضر ہو جانا لہتدائے نسبت کی علامت ہے۔ عس ۴۵

(٩٧٩) عِجْرُ والكَسَارِ كَي كامِيانِيْ كَي وَلَيْلِنَ هِي - إليهَا"

(٥٠) معصيت كالمجمود جانا براروان أركر وشغل سے الينا

(۵۱) موره اخلاس كالتبجير مين الكرريز السنا مشاخلن في النابية والوكول كي لي تبجير فرمايا تقا

در شد مستول مدیت که کوئی سورت معین شد کرے۔ ص ۵۵

(اسم) ہر شخص کا محامدہ اس کی طاقت واستعداد کے لحاظ سے مختلف ہو تاہے اور اس طین اس کی کا میانی ہے۔ من اس کا میانی ہے۔ من اس

(۵۳) جواتی کے بعد موصایا اور کمزوری طاری ہونے کا ایک رازیہ بھی ہے کہ روح کو نکلے میں۔ معولت ہواور جن کواس زمانہ میں بھی آنگیف ہوتی ہے وہ محض اظہار قدرت ہے۔ جن ۷۵ (۳) (۳۵) مریض بید نسبت سمج کے مقصود سے زیادہ قریب ہے۔ جن ۵۸

(۵۵) بی اصلاح پر نازنہ کرناچاہتے اور نہ اکتفاء ورنہ شبطان بے فکر کر کے سب او قات کی ۔ محتر نکال لیتا ہے۔ جس ۲۰

(١٥) ااعدر ين كاكسى غرض ويق ك لي يرها الله موجب تواب ع-ص ١١

(۷۵) لاالہ کی کشش میں اپنی شکل کا سامنا ہو نااور (ہو) کی کشش پر فنا ہو جانا ذکر کے احوال میں ہے ہے جو محبود ہے مگروہ مقصور نہیں ہے۔ ص ۱۲

(۵۸) مبتدی کے لئے وعظ و نفیحت کریا خطریاک ہے ملے اس کو اپن اصلاح کرتی

. (۵۹) منتی پر مینی زوائل کا غلبہ ہونے لگاہے توان کے لئے مجاہدہ تائیہ کی ضرورت ہوتی، ہے۔ وہ مجاہدہ میہ ہے کہ ان امور کی طرف علمایا عملا مطلقا النقات ند کیا جائے اور ذکر کی طرف توجہ در کھی جائے۔ ص ۲۱

﴿٩٠) تَاكُ فَيُ سوراخ مِين جر كُمتْ يَابِيهِ مُحْسَوْسِ مُوناكَدُ نَاكَ سے خُونَ بَهِدَ رَبِائِے اور تَجِمَن جُمِن كَيْ آواز كاسٹنامية سب سِلطان الاذ كار كے آثار ہيں۔ آبينا

(۱۱) جزب البحرك وردے أكر رضائے حق مقطود ہو توز كون كرورت مبين ہے۔ الصا (۱۲) أيك وفت معين تك اپنے عيول كو سوچنا اور زبان سے خود كو بيو توف و بالا كن كہنا اصلاح كے لئے المبير ہے۔ من عالا

(۱۲۳) يول كو حد سے زيادہ تاويب معترے من ٢٠٠

(۱۴) پان و جمباً کو حقہ و سکریٹ یہ بینوں ایک ہی در جہ میں ہیں ضرورت میں مباح اور بلا ضرورت مرووب ۔ مگر بان و تمبا کو مناسب ہے کیو ملکہ وضع اہل علم کے خلاف شین ہے اور حقہ و شکریٹ دراصل فساق یا کفار کی اصل عادت ہے۔ ص میں کا

(۱۵) و ساوس کو دل سے برا سجھنا کافی ہے اس کی حسریت و غم میں مشغول ہوتا مصر بے اس الاع (۴۴) این اعضاء کوبور وینااور دوسرول کوبوسه دینے کی خواہش دینا اور اسیاب سے نظر انکھ جاناغلبند تو حدید کی تبلامت ہے۔ عن این ۸۴۴٪

(ے 1) لا البہ میں نفی کا تصور اور الا اللہ میں انبات کا تصور جیسا کے بعض کتب مشہورہ میں مندرج ہے اکثر طبائع میں اس کا الترام تشویش کا باعث ہو تا ہے۔ ص ۸۳

(١٨٨) سنت كے موافق كام بوئے ہے بشاشت بونا اور خلاف سنت سے مكدر ہونا عين مقصود

(19) باتھ پاؤل کا سر واور نے حس ہوتا طاقت کا سلب ہوتا سائس کا مشکل ہے آتا آگر کوئی۔ مرض نہ ہو تو یہ سب سلطان الاف کار کے آثار ہیں۔ ص ۲۸

. (۷۷) شوق بین گریدو محبت کا جوم ہو تاہے اتن میں اعتدال رہتاہے۔ ص ۸۷

(ات) کسی علاج کوروز مرہ کرنے ہے اس کی تاخیر میں کی ہوجاتی ہے لہدا جیب مرض کا غلبہ ہوااس کاعلاج کر لیاور نہ شین ہم ۸۹

(۲۲) خواب ومنامات كومقاصد بين اكو في وخل مهين يري وسا ١٩١

(س مے) ذکر کرتے وقت معاصی کے تذکر سے لفظ اللہ کا تلفظ المشکل ادا ہوتا کمال توب کی علامت سے دس سم ا

(سم) أكر علي كاعلان موجائ تواصلات كالمحى اعلان كرما جائية

(۵) اصل شکرید ہے کر وضوح حق کے بعد ایپ قول یا تعلی سائل پر اصرار یا تاویل اور حلیہ نذکیا جائے۔ میں ۹۲

(۲۷) اجتمادیات میں دوسرے مقابل پر طعن یا اس کو یقیناً غلاف جن نہ کمناچاہے۔ عن ۹۹ (۷۷) جس محص سے اللہ کے لئے تعلق ہوا در کو گی دنیادی غرض نہ ہو تواس کو خوش کرماریا تھیں ہے۔ ۱۰۱

(٨٤) تمام مجامد انت كادارومدار مست پرہے۔ جلينا ١٠١

(۹۷٪) کسی خاص موقعہ پر محبت کا زیادہ ہوتا کہا محبت کی قلبت کی دلیل نہیں ہے۔ جس ۱۰۱ (۸۰) ذاکر کو جاڑوں میں پسینہ آتا بھی وارد کی قوت مجھی بدن کا ضعف بھی میہ دونوں چیزیں این کا سبب ہوتی ہیں۔ایشنا

(۱۸) طالب کو چند روز تک شیخ کی باتول کو شکر غور کرنا جاہیے اور سوال و جواب ند کرنا چاہیئے۔ ض ۱۰۱

(٨٢)غير عالم كو نقص الانتياء خلاصة الانتياء تذكرة الاولياء كا خود ديكها مناسب منين

ب\_الفنا

(۸۳) جنجر بین مستوندر کعات سے زیادہ پڑھنا جا ہے تو نفلوں کی نیت کرے۔ ایصاً (۸۳) طالب کو صرف حالات کی اطلاع اور تعلیمات کی ایتاع کا فی ہے رائے نہ ویکی چاہئے۔ ص ۲۰۱

(٨٥) معمولات كابرستور بلاناغه بورا موناستقامت فوق الكرامت يهدا بينا

(٨٦) ہر امر میں شریعت کو معیار قرار دینا جاہئے اپنے احساسات کا اعتبار نہ کرے۔ مثلا کوئی شخص شیخ کوباد ضوخط کھنے التزام کرے توریہ جائزنہ ہو گا۔الیناً

(۷۸) اللهٰ کی راه طبن خرج کرنے ہے آگر تفسن حاربی ہو تو چند ہار کی مخالفت ہے ہیہ قہ میمہ جاتا رہتا ہے۔ شن ۱۱۰

(٨٨) تلاوت مين متوسط توجه كافي ہے مبالغه مصربے۔ ص ١١٠

(۸۹)رویت باری تفالی کااگر تقاضه مو توبید دعا کریے که اے الله دیدار جلد تعیب موجس کا باحضل سفر آخرت و شوق لقاہے۔ من ۱۱۱

(٩٠) فكال ي بار م ين مد عمل ر مح جو نكدير محت بديد ويسته باش اليشا

(١٥) يَعْ يَ مَن خاص طريقة تعليم كي در خواست كتافي اور خلاف تفويض بـ من ١١١

(۹۲) جرص طعام کا عملی علاج میرے کہ مجائے نبیت تھرکے کے بیب تھر نے پراکتفاء

(۱۹۳) مواعظ کے مطالعہ کے وقت ووخیال تافع بیں اول نیے کہ اس میں کو نسی برائیاں الیم بیل جس کی اصلاح کی ہم کو ضرورت ہے اور کوان می وہ خوبیاں ہیں جن کی مختصیل کی ضرورت ہے۔ حرالا ۱۱۸

ہے۔ اور اور نوم میں فرق طاہر ہے تکرادکام فقیمہ مثل نقض وضو بین دونوں کا ایک تکم ہوئی ہے اور اوکا میں فرق طاہر ہے تکرادکام فقیمہ مثل نقض وضو بین دونوں کا ایک تکم ہے اور احکام سلوک میں جس طرح عثنی و نوم بڑتی ہے مانع ہے ولیا ای فیبت واستغراق مانع ہے۔ ص ۱۱۹

(90) کشف کے لئے آگھ مند کرنا شرط میں ہے مگر ان طبائع میں جن کو بغیر اس کے میسولی شد ہو۔ جن ۱۲۰

(٩٦) توجيه وہمت کا طريقه صرف غني لوگول کے لئے ہے ورنداس ميں ايمن معنم عمل بين تعيين ۔الينا

(2 م) جن العباد کے معاف ہونے پر بھی اس کے اداکر نے کاعرم تیرعاا فضل ہے۔ ص ۱۲۱

(۹۸) جَقِ العبادِ مثلاً چوری یا خیانت وغیرہ کے متعلق اگر میہ نظن غالب ہو گر صاحب جق ال امور کی اطلاع پر بھی جملاً معالی چاہئے ہے معاف کر دے گا تواظہار کی عالت مہیں رہتی ورند اظہار ضرور ی ہے۔ایشاً

(۹۹) نابالغ کے جفوق جب تک کہ وہ من بلوغ تک نہ پہنچ جائے معاف نمیں ہوئے۔ پھر اس کا اوائے حقوق میں یہ تفصیل ہے کہ اگر میہ و نوق ہو کر بالغیان جنیانت نہ کریں گئے توان کو اواکر دے در نہ ان کی ضرور ی خرج میں مثلاً کیڑے و غیرہ میں خود خرج کرے۔ ایضاً

(۱۰۰) جب زبان ذکر سے تھک جائے تو فکر سے کام کے ورث پھر راحت مناسب

ہے۔ ص ۱۲۲ ا (اقل) مکسوئی اختیاری نمیں ہے اس کئے لیک سوئی کے قصد سے بے چنی پیدا ہوتی

(١٠١٠) جوش وولوله کے تم عوجاتے کا سبب تمھی کمال ہو تاہے۔ جن سما

(سروا) اس عالم میں قرب جق صرف تعلق عن الغیر سے انقطاع کا نام ہے اور اس سے زیادہ کی ۔ توقع ہو یں ہے۔ من سروا

(۱۰۵) خوش فہم وہ محص ہے جو وار دات و تمرات ذاکر کو بیش آتے ہیں ان کی توجید سمجھانے سے سمجھ سنکے اور عجب وغیرہ سے مجھوظ رہے۔الینا

(١٠١) تدبر آیات کے لئے تلاوت کے علاوہ جلسہ مقرر گرنا با اے منا

(٤٠١) أكرا بنائے ذكر ميں كوئى جيب بات كالكشاف موثوان كو ضبط كر ليناجا ہے۔ ص

(١٠٨) هر چيز مين الله الله ألى آواز كالمجسوس موتامر ايت و كركي غلامت ي- اليضا

(١٠٩) جُوف آئيرت سے بنب ديا ہے اوات ہو جانا عين مطلوب ہے۔ ص

(۱۱۱) ہیبت بین اگریاں کی نوبت مینچے تو کیمیا ہے سعادت اور احیاء العلوم بین کتاب الرجاء کا مطالعہ مفید ہے۔ ایصا

(111) اصلاح باطن بسعنت الترام اؤكار وانتفال منعار فيه ظالب علمي بين مخل هم اور بسعنتي تقويل واجتناب عن المعاصي وه جروفت فرض ہے اور مخل بھی شین ہے۔ ایشنا

(۱۱۲) بھن اور قات بجائے مفت گام کرنے کے شخواہ کے لینے میں عجب کا استدار ہے۔ جس م

(۱۱۳) بعد الموت أكر كسى كى مغفرت كے متعلق صدمه ہو توالصال تواب كر تارہے اس سے اميد مغفرت يمده جائے كي-الينا

(۱۱۳) برائیوں کے مقتفناء پر عمل نہ کرنے ہے ان میں کمزوری ہو جاتی ہے اور ذکر و مراقبہ صرف ان کے ممزور کرنے میں معین ہو تاہے۔ ص ۵

(۱۱۵) حضوری حاصل ہونے کے بعد ترقی کا ذریعہ معین نہیں ہے محسب اقتضائے وار دو طريق مختلف موتے ہيں جن ميں اعمال واشغال وا توال واحوال سب واخل ہيں۔اليشا (١١٦) نؤجه الى المذكور الفنل ہے محر جس وقت كو كى دار د توجه الى الذكر كالمقتضى مو تواس وقت

(۱۱۷)جس توجہ ہے ابھی ہواس کا اہتمام نہ کرے۔ ص ۲

(۱۱۸) تظریس اگر ذکر و ند کور دونول کا پیته ندر ہے وجدا نأیہ دیجھنا جائے کہ اجمالی حالت میں بھی توجہ ہے یا نہیں تو یہ ساعت غفلت میں شار ہو گی۔ ایضاً

(١١٩) حقيقت پر نظر ہونے سے لذت واطمينان محسوس ہو تاہے۔ايعناً

(۱۲۰) قصور کی تلافی پر زیادہ کاوش نہ ہوتا عبدیت و تفویض کا اڑ ہے مگر احتیاطاً تلافی کر لینا عاہے تاکہ نفس حیارنہ کرے۔ص ے

(۱۲۱) تمام مناقشات ہے علیحدہ رہنااور حوشہ ممنای کو بہند کر ناایک رفیع حالت ہے۔ ص ۸

(۱۲۲) ہر حالت میں شکر کرنا شعبہ تفویض ہے۔الینا

(۱۲۳) خواب میں بارت غومیت کی تعبیر مدے کہ اس سے مخلوق کو دعا و ہدایت ہو گیا۔ ص ۱۰

(۱۲۴) خواب میں سورہ زمر کی آخری آیتوں کا تلاوت کرنابشارت اعمال صالحہ ہے اور اس سورت میں اہل نار کی آیتوں کا نہ پڑھ سکنا معاصی ہے اجتناب اور گویا آخرت میں وعید نہ مونے کی طرف اشارہ ہے۔ ایضا

(۱۲۵) بی بختہ قبر کادیکھناا عمال صالحہ کے بقاکی طرف اشارہ ہے۔ ایضا

(۱۲۲) خواب میں شخ کا مد کھنا کہ تم عور تول سے بیعت لیا کرونا قصین کی ہدایت کی اہلیت کی

(١٢ ١) اصلاح اخلاق كى كتب كامطالعه كالمين كو بهى بقادتر تى ميس معين موتاب ايسا

(۱۲۸) طالب سے تواضع کر نار ہزتی ہے۔ ص ۱۷

(۱۲۹) نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی ہے قلب کوابیا تعلق ہو جائے کہ اس کی یاداور

طاعت عالب رہے۔ جن ۱۸

(۱۳۰) يېد عالى كالكان اعلى در جد كى خوشحالى سے عن ١٩

(۱۳۱) منزل مقصود تک رسانی کی فکر حسن حال کی دلیل ہے۔ جس ۲۰ (۱۳۳۱) آگر ضعف کی وجہ سے آنکھ نہ کھلے تو تفویت کی تدبیر کرنا چاہیے اور دن میں پہنے زیادہ سوناجا ہے۔ جن ابا

(۱۳۳)من استعضب فلم يغضب فهي حماركي تغيريه بكداس كافتاء الفرت از جنا مندی جن بیون سام

(۳ سا) راستہ میں سالک پر ظلمت کے محسوس ہوئے کاباعث مجھی توانقاتی ہو تا ہے۔ اور کوئی۔ مبتدع و مخالف من کا نظر آنااور اس ہے مقصود مجھی تنبیہہ ہوتی ہے اور مجھی بطور طبعی انکشاف موخاتا ہے۔ ایشا

(۵سا) محلی کشف ہے مبتدی کا امتحال مقصور ہو تا ہے۔الیشا

(١٣٦١) چذب چونکه عادة رياضت پر موقوف ہے اس لئے کام بلا انظار جذب شروع كرنا جائے۔ ص ۲۳

(ے سوا) اصل مجاہدہ اخلاق رویلہ کی اصلاح ہے اس کے بعد اخلاق حمیدہ تفور کی می توجہ ہے بيندانيو خائظ بين يض ٢٨

(۱۳۸) عالت غیر اختیاری اگر چه موانق سنت نه بو معاف ہے۔ اس ۲ س (۱۳۹) وسوسہ کے علاج میں عدم التقالت دفع کے قصد سے نہ کر ہے بلتھ کسی درجہ میں بھی ابن كاخيال نه كرے من اج

(۱۳۰) حضور علیہ کی زیارت فی المنام غیر اختیاری ہے اور نہ اس کو تصوف عیل بچھ و خل شهر چی ۵ ۳

(۱۳۱) متندی کوغیر سلسلہ کے برر کون ہے مانام مفر ہے۔ ایشا

(٣٣) زمانه مخصيل علم مين بلاا فتتيار احوال كاعروض بهي عين مقصود علم ہے۔ ش ٨٣٨

(۱۲۳۳) خلق سے طبعی و حشت کے ساتھ اختیاری النفات جمع ہو سکتا ہے۔ ص ۵۰

(١٣١١) قرآن ياذ كركودوسرے سے سنتے ميں مكبوئي ہوتی ہے اس لئے كہ جود مير كرنا تهيں.

ير تا اور قر آن وذكرے متاثر موتا بھى دليل سرايت ذكر كى ہے۔ ايضا

(۵ ۱۲۷) لطائف صوفیه سب مخلوق اور مجروغیر مادی بین م ا

(١٣٦) جنب كوكى تحض عند الله برى موتو مخلوق كى دانت سنة دال تنك ند موبلخد احياناس مين،

تفس کا غلاج ہے۔ من ۵۵

(2 سا) اگر کسی مخفل کو بعن وجود ہے نکاح پر قدرت نہ ہو اتو اس نکلیف پر مبر کرنے ہے۔ مستخی اجر ہوگا۔اور اس بچامدہ سے اصلاح نفس ہوگا۔ ص ا

(۱۳۸۱) احلیانا ضاحب الحال کیلئے جب تک اعتدال پیدا ہو بیعن امور مستوند کا ترک میں مناسب ہوتا ہے۔ من ع ۵

ر ۱۳۹) شن سے استفادہ کے لئے لوگوں کو ترغیب وید میں کوئی جربے مہیں اگر اس سے مقصودا شتیاریا تشمیرند ہو۔ من ۵۸

(۱۵۰) اصلاح نفس کے لئے حسب استعداد ہر ایک کی عدت جداگانہ ہے طالب آگر ایک اورال کی نگر ان کرے تو فود سمجھ سکتا ہے۔ احتیاطا شخے سے بھی اجازت لئے لئے۔ عن ۹۹ (۱۵۰) احوال کا طاری ہو تا مطلقا ترقی سلوک کی دلیل نہیں ہے بھی ارغیت میں بھی ایسے احوال متشاہ پیش آتے ہیں۔ ص ۹۹ ا

(۱۵۲) ورد کابلاا خیارنان ہونا قابل تاسف نمیں ہے۔ جس ۱۲

(١٥٣) صحبت كي تم الرسم مدت يهي نافع ہے۔ الفشا

( الم ١٥) وسويه منافي أخلاص وحضور تهيس ہے۔ الفِينا

(١٥٥) ضرف ماورت معمولات ناستقامت بول ع-ص

(۱۵۶) اگر ذکر ہی ہے مراقبات کی عایت حاصل ہوجائے تومتقلان کی حاجت مہیں ہے۔ اور آ

(ع ۱۵) عَلَظ اللوت الر تضد أمر تضد أمر بو تو علادت مد جفور المستد آبستد اصلاح كرتا رے ـ عن سم ا

(۱۵۸) مجاہدہ اضطراری جیسے مرض وغیرہ میں چونکہ مراسر انکسار واقتار بھی ہے اس کئے میں اس کے اس کی اور قات مجاہدہ اختیاری کے بھی زیادہ ما فعر ہے۔ ص ۲۲

(۱۵۹) اگراہے عیوب کا بخصار کے تو کسی کا بدگوئی ہے کم متاثر ہوگا۔ ص ۲۸ (۱۲۰) حرض کی جال ہیں نہ ہو تو فکر بھی کان ہے آگر مید نہ ہومادی کا قرب کافی ہے آگر اس میں

(۱۷۰) مرس کی جال میں نہ ہو تو سر می کا ق ہے اسر بیات ہو ہوں ہو ہوں اس کی افسان میں گا گیا ہے۔ ایساً بھی بی ہو تواس کا غم بھی کا فی ہے اگر یہ بھی شد ہو تواس کا فسوس بی گا گیا ہے۔ ایساً

(۱۲۱) استے پیشاب سے مسول کاعلاج وقت ضرورت شدید جا کرے۔ ص ۲۹

(۱۹۲) ویلی شکلات کی بہتر مدیر کسی شیخ کی صحبت ہے۔ اگر میسرند ہوسکے تو صبر کرے لیعنی جنتے کام اختیار میں انفویض کر کے خاموش جنتے کام اختیار میں انفویض کر کے خاموش

رے۔ جی کا ایک

(۱۲۳) كبرى شناخت سيب كر اگر كوئى تعظيم نه كرے تو غصه آئے اور اس كے در سے ہو جائے۔ابضاً

(١٦١٨) مجمعي اصلاح كي فكرو تشويش بهي نافع موتي ہے۔ ص ٨٨

(١٩٥) نفع رساني بي نااميدند بونا جائية اگر چه مي بورايشا

(۱۲۴) جمله احواله منین جنبوری ربینا می وصول الی أستمل ہے۔ جن ۵۰٪

(١٦٤) كو تا ي يراستغفار بهن مشابده كاليك بروية على ١٨٠

(١٧٨) اجازيت خلافت پريندامت کمالات ہے۔ کيونکه بواضح ہے۔ ايشا

(١٢٩) أكراو قات كومنطبط كياجائ تواشعال مين مزاحت سين بو في ہے۔ ص ٨٢)

(٠٠) دِناوي امور بين وقت اورد ين اموريس اس كاعدم اس لله موتائي كدونيا من الله

روتا ہے اور وین میں عم ای گیا ہو تا ہے۔ ایشا

(121) ذكرين اشعاريا صفي كامضا كقد نبين مكر كثرت تد مورايضا

( ٢ ) النص او كول كوامر بالمعروف سے ضرر ہوتا ہے جس كومجر شيخ بتا سكتا ہے۔ ص ٩٠

( ١٧ س) بعض لو كول كواوال رويله ك لي علمي علاج على علاج الا الم

( م ١١) أكر الوبير من الوجد شدت حياو نلااميت القباض بهوا تو چند باز الكات توبيد كرف من من بيد

مرض جاتار ہے گا۔ ایشا

(۵۷ ا) پاس انفاس کی جنیفت سے کہ کوئی وقت و کر ہے خالی ند ہو جس کا طریقہ معروف

ہے گر تجرب سے ذکر اسانی زیادہ ما لغے ہے۔ ایمنا

(۱۷۱) سلطان الاذ کار کی حقیقت آغار ذکر کا غلبہ ہے اور اس کا ظریقتہ اصل میں کثرت ذکر مع الاستحصار ہے اور مہولت کے لئے مشارع نے جو طریقہ الکھائے وہ ضیاء القلوب میں موجود

ہے اور چیر مجازات کا طلاق خود طراق پر جھی ہونے لگا۔ ص ۹۲

(عام) الرئسي مجمع النظاما من مبلوق مناسب نه مو توانكار كروسه بإعار ضي طور بريتا انتظام. ثاني قبول كزمه النفياً

(١٧٨) ذكر ك آفاد كالحيانا إلى منس موتات السكامتان بين كد معاملات طال و

حرام جرع واشوات کے مواقع میں اندازہ کرے دانینا

(۵ کا) طبعی مجیت میں اسباب طویعیہ کے تبدل سے کی وزیاد تی ہوتی رہتی ہے حلاف مقلی: محبت کے اور اس کا انسان مکلف ہے۔ من ۱۹۳۳ (۱۸۲) عدیث (الا بقص الا امیں او صامبور اق مختال) ان امورے مرادیہ ہے کہ جس کو امیر نے فد مستقب مسلمین جن جس کو امیر نے فد مست وعظ کے لئے مقرر کیا ہواور جمال امیر نہ ہووہاں عامد مسلمین جن بین اہل حل وعقد ہی ہول۔ قائم مقام امیر ہیں۔ ایمنا

(۱۸۳) صاحب کمال کو ہر وفت ترسال و کرزار مناجائے ہر وفت خیال رکھے کہ رزائل کا کمیں عود تو ہنیں ہوااور صفات حاصلہ کی ترق میں کو شال رہے۔ص ۹۷

(۱۸۳) مگروہات کے ارتکاب سے ہروقت خاکف رہنا گوزیادتی صوم وصلوۃ میں بنہ ہو قدان قلندری کملاتا ہے۔ابینا

(۱۸۵) حیاب سے بد جیہ ضرر اختلاط نہ کرتا کیر نہیں ہے کیو تکہ اس میں بخقیر فعل کی ہے نہ فاعل کیا۔ ص ۹:۸

(١٨٢) يعن لوگول كرك مشغله طب مضرب الينا

(۱۸۷) کسی کے روبرو کئی کے مشغلہ میں دل لگناریا نمیں ہے کیونکہ قصد آئمیں ہے۔ ص ۹۸ (۱۸۸) اگر ایک عبادت نافلہ کی زیادتی ہے کسی دو میرے ور دبین کمی ہو جائے تو کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔ ص ۹۹

(۱۸۹) فجارو فساق سے نفرت کے ساتھ جسن ظن جمع ہو مکتا ہے جیسے کوئی حسین آدمی ایسے مند پر سیائی مل لے۔ تو اس کو اچھا اور سیائی کوہر اکہا جاتا ہے اور ہر تاؤیس مبتدی کو مناسب ہے کہ ان لوگوں سے نرم ہر تاؤ کرے مقام حقیق پر چھنچنے کے بعد ہر ایک کا حق اوا کر سکتا ہے۔ من منوا

(۱۹۰) مبتدی کولند اعامیاء العلوم کے صرف مخیات کا مطالعہ کرنا جاہے۔ حق ۱۰۱ (۱۹۱) کئی خیر کااثر جب کہ وہ باطن پر ہو تواصطلاح میں اس کوبسط کہتے ہیں اور مقیبت کے اثر کواگر باطن پر ہو تو قیض کہتے ہیں۔ حق ۱۰۰

(۱۹۲) اشراف مطلق انظار تعنی حصول کے احمال کو نئیں کتے ہیں باعد خاص اس انظار کو کہتے ہیں باعد خاص اس انظار کو کہتے ہیں کہ قالب میں کدورت ہواور اس پر غصہ آئے اور اس درجہ کااشراف بھی اہل تو کل کیلئے غذیموم ہے اور اہل حرف مثلاً طبیب وغیر و کے لئے غذیموم میں۔ ص موم اہل تو کل کیلئے غذیموم ہے اور اہل حرف مثلاً طبیب وغیر و کے لئے غذیموم میں۔ ص موم ا

(۱) اشغال وا فكارية بدول مدهو تاخلوص و حضور كي علامت ہے۔ عب ا

(٧) جب اليك نماز قضام و تؤدوه قت كافاقداس كاجر ماند ب اليضا

(۳) بلاد لیل خدائے تعالی کاہر جگہ مشاہدہ کرناغنود گی کا طاری رہنا خطاب مخاطب کی ناگواری غلبتہ فناکی علامت ہے۔ ص

(۵)) معمولات کااس خیال ہے قضا کر ناک لوگ مقد س کہیں گے۔ جائز مہیں ہے۔ کیونکہ ترک عمل التاس بھی دیاہے۔ ایصاً

(١) اگرغلبته رباع کا بو تو عظلی خوف مع العقل کا تی ہے۔ ص ٣

(2) نسبت ایک ہے صرف حسب استعداد الوال مخلف ہوتے ہیں جس کا مدار اختلاف سلسلہ منیں بابحد اختلاف طبائع کا ہے۔ جس ما

(۸) مرنے کے عمریہ ہرارول سر تیں قربان ہیں۔ ص

(۹) بعض لوگوں پر خداوند تعالی کے مشاہدہ کا غلبہ ایسا ہو تاہے کہ بستر پر ہیر بھیلا کر مہیں سو کئے۔ ص ۵

(١٠) اگر ضعف نه مو توروزول کے داعیہ پر عمل کرناچاہے۔ اس

(١١) او گول کے مرتاؤ ہے نہ سرت حاصل کی جائے نہ مدا افعت مل

(۱۳) گائے کی آواڑے آگر عم ہو تواس کی طرف النفات نہ کرے (ید کیفیت متوسط کو ہوتی ایفا

(١١٣) ساه مرجين جيانے سے نينز كاغلب دفع ہو تا ہے۔الينا

(سما) ذکر میں وحشت ہو تو ایس جائے بیٹھنا جہال دوسر نے ذاکر کی آواز آتی ہو تو وحشت رفع ہو جاتی ہے۔ایشا

(۵۱) با كيزه نداق بير ب كه الفاظ ماتوره كے موتے موت منقوله عن الشائخ سے تعلق ند

(۱۲) بخیر وشرے مئلہ میں آگر وسوسہ آئے توجائے تفصیل کے اجمالی طور پر جواب دے کر ختم کر دے وہ اجمال میہ ہے کہ سب خدا کی ملک ہے وہ اپنے ملک میں جو جائیں تضرف كرين ال يريجه اعتراض مين موسكتاب اليفا

(٤١) ذكر مين با قصد كريه طاري موناعلا مت مخبت بير ص ال

(١٨) خوف كے لئے رونالازم مهيں ہے فكر لازم ہے۔

(٩١) اگر فات خداد ندی کا تصویر نه جم سکے بنوز کر سے وقت قلب پر توجدر کے اور قلب پر انوار

خداو ندی کانزول مثل بارش کے تصور کرے اس

(١٠) مُعَلَد ست كاعزم اوا عَلَى في حق إلا خرت مثل اوا على ما

(۲۱) قلب میں حق تعالیٰ کے تشریف فرماہونے کا تصور جمنااور دل کے انوارو غیر و کو غیر اللہ مجھنالیہ غلبہ معیت کا ہے۔ عن ۱۹

(۲۲) خضور علی کا میزاری میں و کھنا صورت مثالیہ ہے جفیقت شیں ہے،اور نہ اس کو اگرساب میں و خل ہے اور نہ کمال قرب اس میں متحصر ہے۔ایسنا

( ۱۳ ) خداد ند تعالی کا تصور سب کوید چه جو تاہے مگر اس میں بھی تفاوت ہے کہ بھی کواس وجد

كى كنه منكشف موتى ہے اور بھن كواس وجه كى بھي وجه اي مدرك موتى ہے۔ ص ١١

(١١٠) جس كام مين مشغول و لي ي ساتي والتي ياغلب ، وااس كواسهاك كيش بين الصا

(٢٥) این سلسلہ کے بور گول کو ایک بارسورہ لیس شریف پڑھ کر بخشا جا ہے۔ ص ١٥

(٢٦) هر فيبت پر صلوة توبه كالتزام اس كاعلاج ب-ص ٢٠

( ۲۷ ) وجود حق تعالیٰ میں شیطانی و سوسہ اور اس کے زوال ہے ہیہ فائدہ ہے کہ اس مختص کو موت کے وقت میدو سومید لقصبال نہ پہنچاہئے گا۔ میں اس

(۲۸) جو حالت بلاقصد طاری ہو جائے وہ ترقی ہے اگر چہ سابق حالت میں اس سے بہتر ہو پھی ۲۲

(۲۹) ذکر کے وقت گناہوں کا تصور کرنا ایک گونہ حجاب ہے۔ اگر بلا قصد آئے تو استغفار کریٹے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ حل ۲۸

(۱۳) دو سرون کی تواعم یا مسکنت و نکھ کرانے جمز واکسار کو کبر شار کر نااثر تواضع ہے۔ ایساً (۱۳) غیر اجتیاری معصیت کی خواہش ہے آگر لذت حاصل نہ کی جائے تو کوئی گناہ ضیں ہے۔ ص ۴۹

(۳۲) استخضار عقاب ود عادالتجاہے نقاضائے معصیت کمزور ہوجا تاہے۔ ایسا

(١٠١٠) كَثِرْت بلادنت عنبلار ديمو تي بيار جن اج

(١١٨) صرف يركات يرقناعت شهاية عمل يهي ضروري بيا الينا

- آئينهُ تربيت - (442) للفوظات تعكنم الأمت خلد ٢٥ ----(٣٥) باربار توبد كرنے بين اگر چه شرم آئے مكراس كى پروا ند كرے - ص ٢٣٥ (٣٩) ين مال عيد عن الكنواجب م-ص (٤ - ) سلسله تعلیم سے پہلے تصد السیل کو غور سے پڑھ کر کام شروع کرے اور پھر اطلاع وسے جن سرس (٣٨) انوار ناسوتی ہوں یا بلکوتی دونوں تا فع ہیں مگر التفات مصر ہے۔ ص ٣٥) (٩٩) حوارج کے لئے جانے وظیفہ سے دعا پر اکتفاکر نامین خلوص ہے۔ایضا ( ١٠٠٠) إذا ثم فقر الله كامر جع صبير تمام فقر به عنبي ماعليه التمام ہے ليني فقر كامقصودومر جي حق بتعالى بين به أيفياً (الله) ولا كل الخيرات كے بعض صيغياں كے متقول مونے ميں شہدے اس النے اس كى تلاوت میں جاتنا وقت صرف ہو جایئے اس اور ورود شریف کے منفول میغیر کا ورد افضل يمو گال ص (۲۳) امور دینویه کے اشغال میں آگر حضوری شدرے کے کوئی جرج مہیں ہے کہ طبقی بات (١٠١٠) اين احسان كي مادلاين يا مخالف طبع شخص في عفر موجان ميل كوني محررة مليل ئے۔ جن الم ہا عاكر مقتضار عمل نديور القنا (سم م) ایک کامر اقباد و مرے نے گئے تافع میں۔ ص ۹ ہے (۵ م) خواب میں سے کی زیارے شد مونا محرومی منیں ہے۔الفا (٢٧) نماز میں جس تصور نے جمعیت ہوائی کواختیار کیا جائے خواوتصور ذات کا ہویا گلام اللہ ( ع مر) دوز خ و بهشت ہے استعناکا مدعی خور بیند ہے جس کا علاج فناہے۔ الفِنا (٨٧) طالب كوالل الله كي محبت مفيد م يكر تعليم أيك الاست عاصل كرنا جا مند الفينا (٩٧٩) المبيع كاللاخيال شارو كمنا مفيد إلى منا (٥٠) نفس كي موافقت بإجازت شرع حجاب نهين بيت اليفياً (۵۱) بی کسی بہتر حالت پر نظر کر ناتھی اپی صفت ستی پر نظر کرنا ہے جو سالک کے لئے مفتر (۵۲)ایراء میں سالک کو جویت کاغلبہ ہو تاہے اور انتها میں اس میں کی محسوس ہو تی ہے۔ بیہ سب آخر الذكر معتبر إكراعمال مين كي مند مورض وبه



(ساه) بعض او قات سالک کا نفس تیج کی مدایات میں وساوی اور الجھن پیدا کر تاہے جو عقل و عشق کے معلوب ہونے کی دلیل ہے مگر اس پر عمل نہ کرنا چاہئے آخر میں این کا جوش منقطع ہو جاتا ہے۔ ص اس

(۵۴) تیم یا کسی رفصت پر عمل کرنے سے اگر چہ نفس مطمئن نہ ہو مگر عقلا فتوی پر عمل کرنے سے تنگی نہ ہوناجائے۔الینا

(۵۵) جناب باری تعالی نے لئے مقام اوب کے لحاظ سے تم یا آپ کا استعال بلا خوف کرنا حاسم الدا

رون الله المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة المائيم اور شفقت سے خوال اور مجبت سے دعا كرے الفا

(20) مبتدى كو تفصيل احوال كے در بيان بوناجائے۔ كام كرناچاہے۔ ص ٢٠٠٠

(٨٥) دعائے ملے امنگ اور غین دفت پر سکون کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ایضا

(١) صفت شوق (٢) غلبت (٣) غلبت (٣) علبت تفويض (٣) غلبت فناء (٥) غلبت أوجيد

كه غير حن كاسوال كيول كياجائے (١) غلبته جيريت كه كياما تكول كيانه ما تكون ال امور كا ادر اكب وجدان ہے ہوتا ہے۔الينيا

(٥٩) بھی ذاکر کو غلبہ نباک وجہ سے البیع وجود کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایصا

(۱۰) بلا تصدوماوس کی مثال ایس ہے کہ جس طرح انسان کو ایک چیز کے دیکھنے میں اطراف کی چیز میں بلا قصد انظر آتی ہیں جس پر ملامت نہیں ہے۔ ایشا

(١١) وكريس كنده ير تقل اور تلب مين لذت كالمحبوس بونا مرايت وكرك علامت

(۱۲)جو چیزی بلا توجه بھی جاری رہتی ہیں اس میں وسادی کا جوم ہو تاہے جیسے تمازو و کر مخلاف کتب بیننی کے الینا

(١٩٣) لذت طاعات يرشكر كرناجا بينا الينا

(٣٣) اعمال مين كونائي كاخيال عين مطلوب إلى من ١٨٠٨

(١٥) محالدہ تين جزو پر مركب ہے (١) معمولات پر مداومت (١) مواعظ كاالترام مطالعہ

(س) طاعت ومعاصی میں حت و قصد سے کام لینا کو تا ہی پر بقدار کے کر بااور کیفیات کا انظار تد

(٢٢) تخل سے زیادہ محنت کرنے سے گرانی اور پھرافسر دگی یا البھن پیدا ہوتی ہے۔ ص ٢٥

(۲۷) مسجد میں اگر مصلی فرض یاسٹن مؤکدہ پڑھتا ہو توڈ اگر کواس کی رعایت ضروری ہے اور نوا فل میں ضروری شیس ہے۔ ایسا

(٨٨) تغيرات اگر ملا اختيار بين توكوني غم نهين اگر اختيار ہے بين تو مدارك اس كالهمت

(۹۹) و ساوی کے علاج کے دوجر بین (۱) بالکل النقات نہ کیا جائے (۲) کوئی شغل ایسا ہو کہ جس میں قوت فکر میہ صرف ہو اور زیادہ بار نہ ہو مثلاً مذکرہ صالحین کا مطالعہ اور کسی شخص سے دیر دین مذاکرہ کا افادہ استفادہ رکھنا اور نوفیت دیجیسی درود شریف یا کلمہ کا سر سری توجہ سے ذکر کرنا تھی ہوں ہو

( ۵ ع ) کسی مضمون کا مجھ کریڑ جنانا فع اور موثر ہے خواہ یادر ہے یاندر ہے۔ ص عے ہم. ( اے ) اصلاح نفس کے لئے تیج حس مخفس کے سیر دکر دے اس کی اطاعت کرنا جا ہے آگر چیہ غیر مشہور ہو۔ الیشا

(27) مرحوبین کے صدمہ کا عملانا خلاف مروت نہیں ہے۔ خلاف مروت یہ ہے کہ ایصال تواب نہ کیا جائے اور نہ بلاا ختیار صدمہ کا غلبہ قابل مواخذہ ہے۔ جن م

(سا 4) ذان و فرز لد كل خدمت ورعايت ب أكرچه تتوليش مو مكر سالك ك كي ما فع

(۷) ولائل شرعید کے ہوتے ہوئے مکاشفہ قابل اعماد شیں ہے اگرچہ شی کال ہی کیوں مدور میں ماہ

(۵۷) جس عال میں رکھیں اس پر راضی رہنا جا ہے اس کی شکانت کرنا حق تعالیٰ پر الزام ہے۔الیشاً

(۱۷) نماز کی محلیل جن طرح حضور قلب سے ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی کو تاہی پر ندامت سے بھی ہوتی ہے۔ ابینا

(2 مر) و سعت سے زیادہ جفوق کی رعایت نہ جائے اور نہ ای کا ترک خلاف محبت

(۸۷) باب کی زندگی میں بھی اگر علیحدہ انظام کی ضرورت ہوتو بھی کوئی جرج شیں۔ایشا (۹۷) کفالت حقوق کے مختلف طریق ہیں۔ بہتر طریقہ وہ ہے جو آسانی سے پورا ہو سکے ایشا (۸۰)اگر مهمانداری کی وسعت نہ ہوتو جس قدر گھاتا ہو سامنے لاکر رکھندے اور صفائی سے کہنا بچھ مشکل نہیں ہے اگر کبرند ہو۔ ص ۵۲۳ (۸۱) عبادات میں گاہے وغیت اور گاہے بے اعتبی بیہ سب تلو نیات بین عمل میں کو تا تی شہر کر کا تا تی شہر کر نا جا سے اس م

(۸۲) غیر اختیاری دینوی اشغال پر راضی رہنا بھی مجاہدہ ہے۔ایشا (۸۳) کئی کی ہلاکت کا تصور نہ جمانا جائے کیونکہ اگر موٹر ہو گیا تو قتل کا گناہ لاؤم آئے

الله على المال

(۸۴) اگریل می نیک و دیندار ہو تو خیر المتاع ہے اس کی کفالت سے تھیر انائہ جا ہے۔ ایضا (۸۵) اگر منخواہ سے قرض ادا نیم ہوسکے زائد اثاث البیت با کتب سے اس کو ادا

کرے۔ ص ۵۹ (۸۶) تلاوت بین سنج کلمات کو منجاب اللہ تصور کرنا مناسب ہے کہ غلطی کواد ھرے تصور نہ کرے درنہ اس سنج کلمنات کو بھی اپنی طرف ہے منسوب کرے۔ ایضا

(2 A) عاضر اور غائب کے بعض آثار متفادت ہوئے بیل خصوصاً بعض طبائع میں اس کا فرق بین ہوتا ہے۔ ص 2 6

(٨٨) تعويد يَاكِنْدُ الرا وه ب جو خلاف شرع موياس پر تكيدواعمار مورض ٨٨)

(٩٩) معود تين يرص كردم كرف عيد خيالات كي يريتاني اور كفوت بريت كاعلاج بدالينا

(۹۰) سی عمل کے دراید سے اڑی کو مغلوب کر کے نکاح بر آبادہ کرنا جائز شیں۔ ص ۹۹

(١١) مناز مول قبر كي كوكي اصل شين البنة بلا قيدونام كسي عباوت بد نيه و ماليه كا تواب يمنجانا

النافت سے اللہ ١٠

(۹۲) بعن طبائع مال سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض حال سے مثلاً بعض لوگوں پر عصر سے عشاء تک عاض محویت رہتے ہیں اور بعض حال سے مثلاً بعض کو تک عضر عضاء تک عاض محویت رہتی ہے۔ کیونکہ فناوز وال کی آمد ہے اور ہمجد میں تبین کیونکہ تعلقات کی آمد کا وقت ہے۔ ایصناً

(٩٢٣) حزن و تاسف بھی گرید چیتم کے علم میں ہے۔الیشا

( ١٩ ) وعط الغضب كامطالعه عصد كاعلان ب-ص ١١

(٩٥) فرائض نماز مين اگردل گفيرائ تونوا فل کے پر صفے سے تدارک کرے۔الفا

(١٠) مشاغل ك وقت صرف ران النات يمي ذكر كافي ب-اليشا

(۵۷) تر تیل و تواعد کا لحاظ سری و جهری و ونون تمازول میں یکسال کرنا جا ہے۔ ایسنا

(۹۸) تر تیل امر اختیاری ہے اس کا استمام ضروری ہے گویہ تکلیف ہو۔ ص ۲۲

(99) عائب و حاضر کے آثار کے موازنہ کا طریقہ سے کہ مثلاً اگر جضور اس عالم میں

(2 10) بعض غلطیوں کا اوالہ جائے کیاول کے صرف کسی نیخ محقق کی صحبت سے میوتا

بينية بالمجالة

(١٠٨) عملیات و عزائم سے تقویت حاصل کرناضعف توکل کی دلیل ہے اور مسلک عارفین مَنِي خِلاف جِد حَن ١١٤

.(١٠٩) اس راوس.

جز نجينوع ۾ بندگي و اضطرار اندرين حفرات ندار واعتبار

سے سوامطلوب شین ہے۔ جن ۱۸

(١١٠) خواب من الله الله مثالاً متكشف نهيس مؤته بين بلحه كو تي روح مقدس يا كو تي فرشته اس صورت بين ممضلحت النن طاهر مو تابير الفعا

(۱۱۱) بعض طبالع پر غداد ند تعالی کی محبت آنخضرت علیہ کی محبت پر غالب ہوتی ہے جس میں کوئی حرج مثین ہے۔ جن الا

(١١٢) كيونكدية تربيت عين مقتضائ حقيقت برايضا

(۱۱۳) مشاغل تصوف میں خلق پر نظر نہ جاہیے۔ ایضا (۱۱۳) چو تکہ خداوند تعالی اپنے تعین کے لحاظ سے بے مثل ہے اس لئے مدرک تمیں ہو تا ہے لہذا اس طرح مجی خیال قائم ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ماسوا تعینات ہے منزہ ویاک نت ۽ سامل ۲۲

(١١٥) مُد كوركي ذا تأعدم خابي سے ذكر كي عدم خابي دمانالادم شيس ہے۔ ايشا

(١١١) ماسوا الله ك وجود ك الكاركا عقيده والحنب الاصلاح ب ممر صاحب الحال معدور

( ١١٠) تجليات وانوار كا (لاع تفي) كي تخت من لاغ كي ضرورت اس وقت بي جب وه مقمود حقيق خاسيه موجات ص ١١١٢

(۱۱۸) جفنور دانتی عادیتا ممکن ہے۔ ص ۱۲۲

(١١٩) قائے لفس کی توقع صرف دوام عمل سے ہوتی ہے۔ ایصا

(۱۴۰) حصول مِقْصُود کے لئے لطا کف ستہ کے مثنی کی ضرورت شیں مگر جس کے لئے سنج تحوير كري الضأ

(۱۲۱) اقرب طریق بیرے کہ اول کسی میں کی صحبت سے باجد بند فیبی سے نسبت حاصل ہواور اليمر مقابات كي المعمول بواور في أباننا مي مشاع كامعمول ب-اليفنا

(١٢٢) اعتكاف من وك كو اللوب قرآن اور رات كو كثرت نوا فل من مشغول مونا جاہے۔ ص ۲۵

(۱۲۳) بد نیت استفاده مزاریر ذکر کرناناجائز تو نمیں ہے گر جس پر نداق تو دید کا غلبہ ہو تا ے ان کواس سے بھی ایہا ہی انقباض ہوتا ہے جینے بھن اقسام بٹرک سے جس ۲۲ (۱۲۳) کئی اجازت یافتہ کو گوئی شغل یام اقبہ اس غرض ہے کرنا کہ اس کی جفیقت معلوم مو گانااس سے دوسروں کو نفع مینجاؤاں گا تو بہ بعرجہ اخلاص بہ ہوئے کے مفید تہیں ہے۔ الیٹنا (۱۲۵) ذلت وأكسارك طريقه كالعين تنفي كم مشوروت كرے الينا (۱۲۱) توبه كا تبول مونا ضرف من شين كه معيبت و تفليف رفع موجات بلعد السكة أجر وبواب كاحضول بعلى مقبوليت بهد على الما

(۱۴۷) معنائب من دعا کے ساتھ رضایقتها ہوتا اجر وراجنت دونوں اسکے لحاظ سے افضل سندالطنا

(۱۲۸) امور غير اختياريد مين أكريد عنادات كالفض مو مكر باعث جرمان و خماره مبيل

(۱۲۹) احیاء العلوم ولطا بُق المن کا مطالعہ بھن کے لئے نافع شمیں ہے ال کے جائے دعوات عبدیت و تربیت السالک و بھیمیت مفید ہے۔ عن سے ۲

(۱۳۰) بی بی سے بھر ورت مماشرت کر ما نقس کتی کے خلاف شیل ہے۔ ص ۱۸

(۱۳۱) اگر کس کے متعلق کوئی تاکوار کلمہ فکل جائے تواس کے لئے استعقار کیا جائے اور آئندہ

(۱۳۲) اگریغیر ذکر لسانی کے بھی قلب میں فقلت کا حساس نہ ہو تووہ وہم ہے یا پہلے ذکر کا اثر

ہے جس کوبقاء نمبین ہے۔ابینا (۱۳۳۱) بھٹی کیفیات محض از قبیل خیالات ہوئی ہیں اور اعتبار حقا کُن کاہیں۔ابیناً (۱۳۳۷) کئی عیب کا حقیق بدار کے اس کی اصلاح ہے محض توبہ واستعفالا کا فی ہمیں ہے۔ابیناً (۱۳۵۷) کئی کناۂ کاسب سے بہتر جرمانہ نماز ہے کیونکہ وہی نقش پر سبت سے شاق ہے۔الیناً

(۱۳۷) وسواس کا منقطع مونا یا معیت کا غلبه اور ایجی خوادن کا دیکھنابدون اعمال قابل اعتبار منتسبار میست کا غلبه اور ایجی خوادن کا دیکھنابدون اعمال قابل اعتبار منتسب البیناً

(۱۳۷) اگر قیق کاسب کوئی معضیت یاغیر جنس کی محبت مد موتواس کاسب امتمان ہے اس وقت مبر واستقامت واستعفاد اور مواعظ وتربیت کامطالعہ متیدے۔ ص الے

(۱۳۸) نفس کے ساتھ ہر معاملہ میں احتیاط اور بد گمانی جائے۔ ص ۲۷

(۱۳۹) قر آن شریف کا بڑھ کر خشاکی ورجہ میں بھی موجب حرمان و خسارہ نہیں ہے قطع نظر اس سے کہ خود کو بھی تواب بیٹھا ہے یا نہیں۔ اس ساے

( ۱۳۰۱) کسی محرتم کی موت پر مثل اولاد کے بے چین ہونا نفس کا جیمیا ہوا چور ہے جو ظاہر ہوا۔ ص ۳ مے

(۱۳۲) بیمن او قات کسی کام کے فیصلہ میں تر ددیے موقع شیں ہو تا ہے۔ ص ۵۵ (۱۳۲) خسر اگرچہ درجہ وسوسہ میں ہو مگر احتیاطاً علاج سیاسے کہ محسود کے جصول مقصود کے لئے دعا کرنے اور اس کے خصول پر مختلف جامع میں اظہار مسریت کرے۔ ایونا۔ (۱۳۲۳) اگر ذکر میں کیٹر انجاڑ نے اور سر پیکٹے اور ظمانچہ مارنے کا غلبہ ہو تو ان کیفیات کورد کر کے مغلوب کرے۔ ص ۲۷

(۱۳۳) اُگر جنگل جانے یا نعرہ لگانے کا غلبہ ہو تواشعار پڑھ کر مغلوب کرے۔ایصا (۱۳۵) قصد السبل بیں جو بیعت کے فوائد مندرج ہیں دہ کشریہ ہیں کلیہ نمیں ہے۔ایشا (۲۳۱) دعوت کی اگر مکافات نہ کر سکے اور ان کی شکایت کا اختال ہو توالی دعو تول میں نہ جانا

( ع ۱۲ ) ناوا قف کو کسی مسلمہ کے جواب میں سائل ہے کہ دینا جائے کہ کسی عالم سے پوچھوں ایضاً

(۱۳۸) بلااختیار اگر کان میں کسی امر منگر جیسے غیبت یامز امیر وغیرہ کی صدا آوے توالتفات نہ کرے۔ ص کے کے

(١٥٠) نيند كے غليہ مين ذكر منوع ہے۔ الصا

(۱۵۱) اصل چیز قلب ولسان سے ذکر ہے آگر اس کے ساتھ بلا قصد کو گیا وارد آجائے تو مضا گفتہ شیں ہے۔ ض ۸۷

(۱۵۴) آگر ڈاکر گوبلاوجہ دہشت معلوم ہواور ہو ما فیوما اس میں ترقی ہو تواس حال ہیت کتے این دجوبلا نصد طاری ہو تاہے جس میں کی بیشی بھی ہوتی ہے اور پھر اعتدال ہو جاتا ہے مگر قابل النفات نہیں ہے۔ ایمنا

قبن العبات بين ہے۔ ايسا (١٥٣)جو خواب زيادہ اہم ہو تواس كی تعبير شخصے پو چھے توكوئی حرج نميں ہے۔ ايضا (١٥٣) جواب ميں غلاظت كا كھانا تھى تو تبخير كااثر اور تھى كسى امر نامشر درج كاصادر ہو نااس كى تعبير ہے۔ ص ٩٩

(۵۵) اگر ذاکر کو خداکی جستی میں خلجان ہو تواہل کو دلیل ہے دفع کرنے کے جائے التقات مرسے اور شداس کی مصرت نے خوف کرے۔ ایھنا

(۱۵۲) دیوان جافظ و متنوی کا مطالعہ شوق و محبت بیدا کرتا ہے مگر شیخ سے متورہ کرے۔ ص ۸۱

(١٥٤) مِلازم كوابيع حقوق طلبي اور تشخواه طلب كرئے ہے عار نہ جاہے جس كا مشائمبر

(٨٥١) مبتدى كومعاصى ياد كرك رونا بهتر ب اور سنتنى كو توبد كرك كام مين مشغول موتا مِنْ امن نے۔ ایکٹا

مناسب ہے۔ ایصا (۱۵۹) تا محرم سے بروہ کا انتظام ضروری ہے۔ ص ا۸ (۱۲۰) فضول کوئی سے بیخے کا طریق یہ ہے کہ ہروفت سیخے رکھے اور اصلی کام ذکر کو سمجھے جس ہے کوئی وقت خالی نہ ہو اور پھر بھی اگر سر زدہ ہو جائے تو جار کفت نقل کا جرمانہ اوا گرے۔ جن ۸۲

(١٦١) ذَكِر جَرَرَى مِن مَسْجِد مِين مونے والے كى رعابيت صَرورى منس ہے۔ ص ٢٨٠ (۱۲۲) تربیت و مواعظ میں گو دل نہ لگے مگر پڑھنا جائے کیونکہ اصلاح کامدار اسمی پر ہے۔

(١٢٣) جفرت جنیدے کسی نے ہوجیماکہ (مالنها بیڈ) فرمایا۔ العود الی البدا بیڈاس کا جزور بھی ہے کہ بعد کمال کے ابتدائی مجاہدہ کی حاجت جسیں رہتی اور دوہر اجزو یہ ہے کہ احوال کے مكون كي وجد اس كي حالت مشايه مبتدى كي يو جاتي ب- هن مجري

(١٦٣) ين صحبت ومكالم الني كو تابيول كاعلم مو تاب-ص ٨٥٠

(١٢٥) فيفي اي كيدولت بسط مين لذت مولى ہے۔ ص ٨٨

(١٧٦) اگر کسی ہے اپنی غلطیون اور قصور کا عفو کر ایا مقصود ہو توب کہنا کا فی ہے کہ مجن سے آپ کے کی حقوق ضائع ہو گئے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ص ۸۷

(١٦٤) مسلوة شريف كي كتاب الرقاق اور احوال جنت ونار كامطالعه أنابت مع لئ معين

(١٦٨) خواب مين سياه جبه كايت موت و يكفناغلامت فناب اور لمباجوز او يكفنا كمال فناكي طرف الثاره بيدش ٨٨.

(١٦٩) معبود تحقیق کا جنسوری بالواسط مجی حضور ہی کے درجہ میں ہے لیجنی وسالیط ما مورب بين عراقه.

الأمالة السائس مين البياط كوجد أدب من مد كرّرية ديا جائم كم بعض إو قات عمّان كا سيب الوجا بالسيامة

(121) متقدین کے احوال سے اپنی حالت کا موازند کر کے مایوس ند ہونا چاہئے کیو مکہ ہر زمانہ

كي اصلاح كاطريقة مختلف بيرايينا

(۲۷) طالب کوائی اصلات کے لئے تیج کی روش منمیری پر بھر وسدند کرناچاہیے۔الیناً (۲۷) تیج طالب کی صرف تعلیم کاذید دارے نداصلاح کا۔ص ۹۱

(۱۲۲) ہر صاحب صنعت و حرفت کو معصیت کے ارتکاب سے پچتاجا ہے اور اگر باگر ہر ہو تو محماہ گار مجھ کر کر تارہے اور تمایت عاجزی ہے توبہ اور دعا کر تارہے۔ ص ۹۲

(۵۷) کِر ور لوگولِ کواہے امور میں کو مشش ضرور کرنا جاہے تاکہ حسر تندرے اور عقید کوغداد ند تعالٰی کے سپر دکرناچاہے۔ ص ۹۲

(۲۷) تو جمات مثلا توجہ انفکا ی واشحادی وغیرہ یہ سب تصرفات ہیں جو مشق ہے حاصل ہوجاتے ہیں جس سے ایک گونداستعداد طالب میں پیدا ہوجاتی ہے مگر قرب میں اس گوگوئی دخل نہیں ہے۔ ص ۹۳

(22) بعیش او قابت ایل اللہ کی زبان ہے وہ امور جاری ہو جائے ہیں جس میں طالب کی اصلاح وہ ایت ہیں ہو تا ہے۔ ص م

( ۸ ٪ ا) بعن لوگوں کے لئے استجابت دعااور جھاڑ بھونک بھی موجب فتندے۔الیفا ( ۹ ٪ ا) اگر خلوت اور دیندار کی محبت دستیاب ند ہو تو خود غیبت ند کرے اور دوسر اگرے تو برانسجھے اور شرکت ند کرے۔ حل ۹۸

(۱۸۰) بھن لوگ جو اتحادی توجہ کے تخل نہ کرنے سے تلف ہو گئے اس کاان بررگوں کو گان نہ تھا اس کا کا بررگوں کو گان نہ تھا اس کی مثال ایک ہے جیسا کہ ایک تحص کو ایک لاکھ دویے سلنے سے شادی مرگ ہو جائے۔ ص ۱۰۰

(۱۸۱) یک زنانہ صحبت باولیاء ہے مرادوہ وقت ہے جواحیانا کسی ولی پر آجاتا ہے جس ہیں وہ طالب کی آیک توجہ سے تعمیل فرمادیتے ہیں جو جمد سالہ مجاہدہ ہے میسر نہیں ہوتی اور بھی شخ کے قصد وافعات کم ہوتے ہیں۔ ایشا شخ کے قصد وافعات کم ہوتے ہیں۔ ایشا (۱۸۲) بھی طالب صادق کی کے قول و فعل سے بلا قصد وافعتیار متاثر ہو کر بہت جلد منزل مقصود پر فائز ہو جاتا ہے مرب محمد مرب محمد مرب کے ہے اور طریق سلوک کا دارو مدار ای پر مقصود پر فائز ہو جاتا ہے مرب محمد مرب محمد مرب کا سے جات مرب اور طریق سلوک کا دارو مدار ای پر

(۱۸۴) قوت فقر سیدانگ طاقت کانام ہے کہ اس کے سامنے وہ مسائل جوالیتند لال و تظر کے محال میں اور واضح ہوجاتے ہیں۔ الینا

(١٨٢) مخفقين تفرف وجب كويسد شين فرمات كيونكه اس من قصداا ساك بالخير موتا

ہے اور صرف دعا پر اکتفاء کرتے ہیں۔ ص ١٠١ (١٨٥) بیعت سے بین کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جاتا ہے بیٹر طیکہ بینن طالب پر مظمئن ہو

خائے۔ابضاً

(۱۸۹) آنخضرت پر طبعاً اور کمی بررگ کی محبت کی زیادتی کاشیہ ہو تو طریق موازند بیہ کہ بید سونے کہ اگر نعوذ باللہ کو گی بزرگ جس سے زیادہ تعلق کاشیہ ہو تا ہے آگروہ حضور اللہ سی کے خلاف ہو جائے تو اس وقت بھی اس سے محبت رہتی ؟ ظاہر ہے کہ ہر گز ہر گز نہیں دہ بیکتی میں ۱۰۳

ا (۱۸۷) قلت ادب کا ختاء قلت عشق ہے عظمت الہد کو قلب میں رائج کر کے عشق کے ساتھ جمع کرنا جاہئے۔ص ۱۰

الا ۱۸۱) خواب و احوال قابل النفات تهين جي كيونك اكثر ان كاسب امور طبيعه بوت اين اص ١٠٤

تمت بالخير



## CCCSUPION FREE MERIS

جنت کی دیمن کی قبت ہائی منت کی کلام اللہ جنت می خریجاں کا دا فلہ ہائی جنت کن کلا مشاق ہے ہائی جنت کی قبت اور جائی ہائی جنت کی جائی ہائی جنت کی حور یں ہیں جنت کے مخلات ہیں جنت کی اس ہے ہائی جنت کے ہم شام ہیں میل جنتیوں کی عربہ ہونت کے بازار ہائی جنت کے برش ہیں جنت میں حدوں ہے معالقہ ہیں آئیت مجالد - 661 مدیدے

مرود اس کے مناظر مناظر مناظر مناظر منالا مارالیم اسمالی کی مناور کتاب

چنداسائے گرای حضرت مولانا محمد اجتجوب نا نوتوئی حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوئی حکیم الایمت حضرت تھا نوئی مفلا مدمحدا نورشاہ تشمیری محصرت مولانا کفایت الند د ہلوئی، حضرت مولانا جو برالغفور مدنی چضرت سیدعطاء الله شاہ جوارئی، حضرت مولانا مناظرا حسن گنلانی تعلیم سیراحمد شانی، بحارئی، حضرت مولانا مناظرا حسن گنلانی تعلیم احمد شانی، دارالعلوم ديو بزري 50مثالي شخصيا عشم الاسلام حشرت قارى تحريب

آفات دهاد بات مصل سر فكرآ فرت بنه توكل بنه علم ازافادات الاست المالات المستون المست المستون المست

اطائف وظرائف كادلچيپ حسين مجنوعه تمت كلد 105، و المائف وظرائف كادلچيپ حسين مجنوعه تمت كلد 105، و المائف معنوت عليم الأجمت المائف المعنوت المائف المائف و ال

انرافا دات: انرافا دات: بخلیم الامت میبزدالمدت جعرت بولاد نااشرف علی تمانوی

اسلاف امت اورا کا برعلماء شعراءاور دانشوران قوم کے زندہ لطا گف وظرا گف روپنیان حال اور ما یوں لوگوں کیلئے مسرلوں کی صامن

گلدسته ظرافت مرتب فیم احرسید مین انتخا مراه نامطاء الرطن قامی

المرام الموالية الموالية الموالية المراد وك واره

Visit us at:

WWW.TALEEFAT-E-ASHRAFIA.COM

Idara Taleefat-e-Ashrafia

Ashrafia Manzil, Chowk Fawara, O/s Bohar Gate, Multan. Ph:540513

## JETSHAIJ HE MENTED

حصنورا کرم علی کے دور مرہ کے معمولات پر بہترین بتا ہمکار تصنیف برتعنیف بہت نافع مقیدا درست سرور دوعالم علی کے شائقین کیلئے ایک بہترین تحقہ ہے۔ (مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مذخلائی) تیہ عبد 100رد ہے

معمول شوگی مولانامدالندی دی در دا اعداله دی دی

تکاخ کی ایمیت اورا سیکے قضائل میوی کی ایمیت اورا سیکے تو اندلا کیا اورلائی کا انتخاب اور شاوی کمی محریف کر کی جاہئے ۔ جیز کامیان پارات اور شاؤی کا اسلامی طریقہ شاؤیوں سے بعض مشکرات اسلامی شاوی کا دستورالسمل انتحدیات وائی احکام مناشرت شمسل وطہارت کے مسائل اوران جیسے عنوانات برجمترین کتاب۔ قیست مجلود 1351رد ہے اسملامی مشاومی از: محکم الاست موردالسات معرب مولا نا انبرف علی قدانوی

طلاق معلی جدیدا حکام درسائل کا مجموعه معدواله کتب طلاق کرتری احکام کا مجموعه معدواله کتب طلاق کرتری احکام کا م بلاق کرتری احکام کاملم منهون کی دجه سے آن کل لوگ این بارے میں طلاوالدام کرنے انتہالی پریشانی میں جملا ہوئے ہیں۔ میں مسلسسسا اگرا آپ نے این کرا ہے کا مطالعہ کیا ہوگا جران میں کرتے ہیں۔ میں میں کا کہ کا دھی ہوں کے۔ میں میں میں میں کا کہ کا دھی ہوں کے۔

اسلام کامکمل فظام طلاق تا<u>ئیسہ</u> حضرت مولانا مفتی عیدا مجابل قاسی فاشل دار ابعلوم دیو بند

## البيغ موضوع برلاجواب كتاب

عبادت بجور کری جانے والی بدعات ورسومات کی حقیقت میں جن کا دین حق ہے کوئی تعلق ہیں -166، ویے ا صلاح الرسوم از: تحکیم الامت مجدد الملات حضرت مولا نااشرف علی قعانوی

معرب المالالالذم المركل العرب المالالدولا الكول المرح المالال المرح المالال المعرب الدي المعرب الدي المدين الدي معرب مولا المحدوث المورد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرجع المر ارشادات اکابر " النظالت:

جسنس مفتي محرتق عتاني

حکیم الاسلام حفرت مولا تا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند کیم اصلامی تاریخی اور خدا دادیجیرت سے لبریز الل دل از باب علم وعرفان کی تشکیدن کیلئے بہترین دخیرہ میدول علمی مقددن کامل اختلاقی سائل میں حکیم اند طرزیمان علم ومعرفت سے معطر خطوط کا گرال قدر محمد ع

مكتوبات السلام منت مولاناتین احرقای

جعرت منكوي ادرانج طفاه مناحات مقبول .... ( كاد أكول) مُنْ يُحْدِينُ الرِّمَا عَلَى الْمُدَا يُطْفَاهُ المراكان فترافان المال حات ممرى (تش دوام) مكات القرآن (عرل) حكات الرآن (اردو)... تغيير بغوي (عربي) كال وجلد (افلا) عالس مكيم الانطام الطلاب معتف لين الى تيد (فرق أوعله) لِيَمِيرُ النَّانِينَ ﴿ (يَا لَمِلُونَ) علية الحيران في جواحرالقرال وى دسرخوان علية الشيد ... أب فيات ودى فنسر ياره تمر 19.00 الرير وليذير ستركرة القرا علاه ويوينوكى إدكارتح يرين وطلة تغير سواطح الالهام (مري سيسا) محاندكرام ادرال برتعيدا قادير في البند \_(مجلد) مر بعت وتصوف (كلد) المبادك يرت الكركانات شرَّحُ الله الله الشراكس ( مجلدٌ ) آواب ما شرت. و کمناتر مرکی لذت (محله) منت ادرا مح حسين مناظر... خويعورت مشكول (مطوالي) قرآ لناكريم إدرهم العس خطبات اصنام (العلد) خَفَّات مُعَكُرامِلام ... (هَلَا) زحة الخواطر (عرل) ٨ ص خطمات قارقي .....(كلا) ملت خاوند تيك بوي .... خطائت لمت .... ( فلم) تاريخ جنات واننان خطبات محود (۱۳ مبلد) تغييرًا توارالبيان وجلاك خطئات اکار (۵ فلد) خطرات كالامت (١٩ طو) الوارالياري ترع بخاري واه فاصال فداكا فوف آخرلت لسنن أكبري النساني (مرن) علد مقامات مقدسد (عليه كل) اسن الكرى اليرى الولى) فأجله دوق من الكام وآلي はいししん (しり) بداو قرآن \_ قارف قرآن الماب قلارترن على إولا قرآن كرش (كلد) المان الاخارش معالى الأعارة ملد تادع فامد الملامدة المعل الفاطنا بالطوم سي حيد عدن しいしたしかいか الكائ دُولِ آن كَمَا مُنْسَلُن يال مال منال منال عدات (كلد) الوة السالحن .... آثار تر المر رالان رايسادي (الله) ادار فالفائد الم املامي مقالات = (كلد) تُرْد جِرِكُ فَوْلُا فِي بِينَ تَوْفِرُ كُونُ اللَّن بِالْكَالُ 1533\$\$ 1531\$ الرشادات اكابر ... ( كلد ) ا ملام كالمل شام طلاق

ماس الرقي ( كال علا) تغييرط القرآن (٢ طلة) جابراتر في (علد) انرشای .... (کلد) تفدومشان الساوك بېنتى زىورنمىل **د**لل وى داوت كامول واحكام تاريخ جمات وحاود ادسيا وكام مر كمه ماكتان كے تليم كار ن. كلاسترنام .... ( ال مله) كلدست ظرافت ... (كلد) قرآن تجد ..... بنامن والا شرح سنس الى داؤد ينى، عملا ملفوظات محدث تتميري عارى تريف (مرى مى ) معلى مرترین \_\_(عربی) د ماد ما تا از زی (رق) ن این ایر ایران) ننال فريف ..... (عربي) شیم ایندکے غیر مقلمین الماجات والمات فيرمقلانام فيرمقلد.... معتكول محدوب (بديال المعنى) كاردان جنت يستجعمنكم كتزالعمال عرل (١٨ طد).. لسان المي ان عربي (عطد) متمولات نوكا عطا مَال فواتين (كلداكل) تحذة النساء يسيحالس جوزيه من الحرك الربيد الحت) مشابيره المور (كال المعلد) ما بناب فرب. فغال فاعت منتوى تريف (وتر عمم)

حكيم الابت منجدنا ليلت حضرة تبانوي اور علىاني بيويندكي مستند تالينات لمخوطات فكيم الانست 10 جلد خطبات عيم الامت وولد اثرف الغامير... (معطد) الترف النواع .... (مع علد) امتال عبرت (مع والدوكانت) تررب ی کال اصر املال تواقبل (جرَ الْمِينُ) اثرف الملتائف ...... (كلنا) آ داب تقرير وتصنيف (مجلد) فكثف عربهات المرف اصلاق تصاب (المدينا عاردا امْرَف الجواب (كال مع) اسلامي شادي ... (مراديش) املاح الرسوم .... ( كلد) اللاق تمديب (علد) المام ادرساست (علد) عکم الامت کے جرت انجم واقعات احًام المسجد .... تربيت الشمأ تحد العلماء ..... كال اجلد عملات وتعويرات كماتكام مرت الرفث الشار الملا كليد منوى شرح منتوى ١١٠ صع تخذروس حون الروس معادف المرف (محدماليكت) العدل (١٠٠٠) الماحال) معمامي الكاعلاج كتوبات لمولات المرفيد لمفوفات كمالات اثرقيد مقال ت حكمت ... (كال إجاد) افائن عني ..... (كان ابلد) حس العزيز \_ ( الحاد) مدين الل مديث .... ( كلد) ميل الواعظ (الراجم)